

بِسُمْ اللّٰمُ إِلتَّ خُلْفِ التَّحِيْمِ

تفسير فالأقلاص المورة الأقلاص

مُولِفَّتُ مُولِفَتُ مُولِفَتُ مُولِفَتُ مَعْلَالُ الْرَبِينَ القَّامِي عَلَالُ الْرَبِينَ القَامِي

| WZ - W4   | لفظ اصلے تنویت کارد ، تعدد فی الالوہیت |
|-----------|----------------------------------------|
| 416 p.    | تفسيرالهمدا اشتقاق كي توضيح ،          |
| אין נאין. | الصمرسي الوبهيت ميح كارد ، ولادت كمعنى |
| M9        | حيوان متولدا ورحيوان متوالد            |
| 00        | خروج كلام كي تصريح                     |
| ٠٥٣       | ابنیت اور مولودیت کارد                 |
| 00 100    | ولم مكن له كفواً، خدا كي بين بري صفتين |
| 44        | جيم باري تعالى پر بحث                  |
| 44        | إِنَّا وَ نَحِن كَيْ بِحِثِ            |
| 49        | علول واتحاد ا ورنصورا وتاركارد         |
| 47        | استواعاع سش                            |
| ۷۸        | روبت باری                              |
| ۸٠        | توحيدا ورشرك                           |
| AYIM      | قرآن علم التوصير اليس كتله شيىء        |
| 91/12     | امكان كذاب على معطلها ورسبهم كارد      |
| 99/90     | وجودباری پر بحت ، خلاصه سوره اخلاص     |

فهرست سورهٔ اخلاص تقريظ مولننا محرابين صابرياضي تقريط مولينا نيازا حدصرت على يبش لفظ تمهيد سورة اخلاص اخلاص في العقيده 11 افلاص في العمل شان نرول مورهٔ اخلاص 14 فضيلت سورة اخلاص .11 44 44 تعقل اورتصورى تفصيل 44 اسماء وصفات احداورواحدين فرق

الجمرلوليه والصلوة والسلام على ببيه اسج نفسر سورة اخلاص كے مسودہ كا جستہ جبننہ بغور مطالعه كرين كأانفاق ببواجو نوجوان حضرت مولينا جلالالان تاسمی کے علمی وقلمی شام کار کا بیش بہا خزانہ ہے۔ بوں تو بہتوں نے سورہ اخلاص کی تفسیریں کی ہی مگر مولینا موصوف نے جس انو کھے و الچھوتے انداز بیں آیات کے ہم محرات کی علمی وفکری تشریح کی ہے اسے پڑھکرمولین موصوف کے درموت مطالع محنت و سکن کا بخوبی انداز ہ ہوجاتا ہے۔ استرتعالے کے جو جو عبفات اس سورہیں موجود ہیں اس کے معانی بیان کرنے بیں جس جذب و مستی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ مولینا موصوف ہی کا حصت ہے مولینا کی نظر کری وسیع اور دقیق سے مولینا موصوب جاریا یے سال تک یا برہ رائے گڈھ علاقے کوکن میں خطاب کے فرانض انجام دے جیکے ہیں مولینا کاخطبہ سننے کے لئے لوگ دور دور سے خیرانی روڈ اہمی سیت

(نتساب

حضرت علامہ ابن تیمیہ وحضرت علامہ ممد ابن تیمیہ وحضرت علامہ ممد ابن تیمیہ استر جیسے ان تمام غیبور موقد مین کے نام جو توجید کے مقدس دامن پرمشرک و برعت کی ذرہ برابر بھی آلودگی دیکھنا گوارہ نہیں کرتے

نام كتاب - - - - - تفسير سورة اخلاص مولف - - - - مولانا جلال الدين مها والقاسمى ناشر - - - - مولانا جلال الدين مها والقاسمى كاتب - - - نياز خان سلفى صفحات - - - - المنور سهوالهم اشاعت بار اول ايك بزار اكتور سهوالهم تبمت - - - - -

## بسمرً الله الرحلن الرحبي

حامرًا ومصلياً اما بعد زير تظركتاب ووتفسيرسورة اخلاص " بهارے فاصل دوست جناب مولينا جلال الدين القاسمي صاحب كي طف سے میدان تفہریں ایک انوکھا قدم ہے۔ بیج علمی و دقیقہ رسی ، و دقیقہ سبخی کے لحاظ سے قارئین کے سلے انمول رتن سے - باطل عقائد حیسے تثلیث ومسئل حلول اورمشركين وكافرين كے ترمن ضلالت ير رعد و برق ہے . عفل کیم و دوق علمی نیز جملہ اولوالالیاب کے سے برمان ونورمبین سے - تحریرس زورسے ، اندازہے باکانہ ہے۔ نتائج منطقیانه وفلسفیانه بین مر مهرج علماء سلف سے برط كرنهين - كرير فصاحت وبلاغت سے بر، معانى و بديع سے ببريز ، تمثيلات و تخبيهات كي أينه دارہے۔ بب یه نفسیراپ کو یه سوچنے په مجبور کردے کی که بقینا بلاریب ومنون الشراحسرس والشرصمري ونيزجب آپ

مسجدين آتے ہيں كيونكم خطابت كا انداز ہى كچھا ورہے جو دوسرول میں کم ہی مل یا ٹیگا۔ قاسمى صاحب كى تصنيفى ميدان مين غالبًا يربيلى كوسش ہے جسکی زمان نہایت سادہ عام فہم ہے ادب وانشاع کی چاشنی سے عجر بورہے . مجهے امیدسے علماء طلباء عوام وخواص اس کتاب کو ٹرھکر استفادہ کرکے مصنف کے حق میں ضرور دعائے خیر کریں گے ين تمام الل عسام سے البيل كرتا مول كه قاسمي صاب كمنطق استدلال اورجد بيرطرز تخفيق سي بعر لور فائده المان كي كوشش كري الترتعاك اس كتاب (تفسيرسورة اخلاص) كے مصنف ومعاونین و محسنین کے حسنات کو قبول فرما عے آبین -

محدامین ریاضی این عام صوبانی جمعیته المحدیث بمنبی الترع وجل نے قرآن مجیدیں اسی پربس نہیں کیا کہ مجھے دب مانو اور مجھے معبود مان کر اپنی جبین نیاز کے سارے سجدے میرے استال کے لئے مخصوص کردو بلکہ کرات مرات عنوانات اور اسالیب بدل بدل بدل کر مثالیں دے دیکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنی ذات اور صفات میں بکتا ہوں ، کائنات کی تمام مخلوق میری مختاج ہے اور ہر کو دئے میرے در کا بھکاری ہے ، نیز مجھ جبیسا کوئی نہیں ، اور میری فدائی میں کوئی شریک نہیں ، اور میری فدائی میں کوئی شریک نہیں ،

اسی عقیدے کا نام توحید ہے یہی وہ محورہے جس کے اردگرد ایمان ،اسلام ،اخلاق کے تمام تقاضے گردسش کرتے ہیں۔ ایمان واسلام کی بنیاد توحید ہی ہے اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ خدانخواہت ہو وح ہوگیا تو پھر ایمان واسلام ،عبادات وتقوی سب کے سب عندالنڈ نامعتبر قرار پانے ہیں ۔

یہ کتاب بند کریں گے تو آپ کے دل پر یہ نقش ہوجگاہوگا کہ بیس کمشلہ شدی ہو دھوالسمیع البصیر" جس طرح غواص سسندرکی گرائیوں سے موتی عاصل کرتا ہے بالکل اسی طرح آپ موصوف کے فکری بحربیرا'، سے جرف اور حرف توحید کے موتی حاصل کریں گئے ان ثابید انٹر تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے موحد دوست کی طرف سے پیش کی گئی اسس سعی جمیل کو شرف قبولیت بخشے یہ آبین ،

> نیاز احمد صرت کی گور کھیوری ، وکیل الجمعیۃ المحب سیرد توابعہا ، شارع جروا تلسی پور ، غونڈہ

ایسی ایک کتاب مرتب کروں جس بیں اسس سورہ کریمہ کے متعلق مکھی گئی بہت سی تفاسیتر کے اہم اجزاء جمع ہوجائیں۔ اسس کتاب کی ترتیب بیں بیں نے بہت محنت کی ہے۔ علمی فرومائگی کے ساتھ ساتھ مراجع کی کمیابی کا احباس بھی برابر دامن گیر ساتھ مراجع کی کمیابی کا احباس بھی برابر دامن گیر ساتھ

کتاب غلطیوں اور نقائص سے پاک ہے اس کا دعویٰ میں نہیں کہیں کرسکتا کیونکہ غلطیوں اور نقائص سے مبرّامرت اور نقائص سے مبرّامرت اور صرف ایٹری ذات بال ہے

جلال الدين القاسمي ۲۲ ستمبر الم الدين القاسمي الأخر صلام ے سامنے اس عقیدہ کو پہلے پیش کریں جنا نجے بیہ نفوس قدر سیدائی بعثت سے بیکرتا دم واپسیں توحید ہی کا درس دنیا کو دیتے دہے ، توحید ہی ان کی دعوت و تبلیع کا نقطۂ انفاز تھا، نقطۂ وسط بھی اور نقطۂ اختتام بھی ۔

دين مين توحيد كى اسى الهميت اورمقام ومرتبه كى وجسر سے اللہ نے ایک ممل سورہ ، سورہ اخلاص کے نام سے نازل فرمائی جس میں توجید خالص سے بحث کی گئی ہے اس سوره كا انداز انتهائي سليس، واضح، آسان اورعام فہم ہے - اختصار کے ساتھ ساتھ کال جامعیت موجود ہے اس مضمون کوعلیحدہ ایک سورت میں انتہائی احتصار کے ساتھ ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے الکہ معمولی ذہن رکھنے والے ادمی کے لئے بھی اسے حرزجان بنانے بین کوئی دشواری نہو اس سورہ کر میرکی تفسیر متعدد علاء نے کی ہے اوران بين سب عمده تفسير ابن تيميه رحمه الله كي " تفسير سورة الإخلا، ہے درحقیقیت حفرت نورانٹرم قدہ کی یہ کتاب فزینم اسرار وحيكم اور كنجينه علوم ومعارف سے مربونكم يمكاب وى بن ہے اس سے اس کے مضابین تک عوام کی رسائی نہیں ہوسکتی لہذا میں نے جروری سمجھا کہ

تفا-اورجس طرح ایمان کی غایت محبت المی ہے - اسی طرح محبت کی جان اخلاص ہے - تمام طاعات وعیادات بغیراخلاص عندالنترنامعتبر ہیں ۔ حتی کہ ایمان وعقیدہ ہیں اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن تو نفاق بن جاتا ہے - اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن حجاتا ہے - اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن حجاتا ہے - اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن حجاتا ہے - شاعر کہتا ہے ۔

اخلاص سے نا آسنا ہر چیز ہے فتنہ لیار نے فتنہ لیار کی جائے تو تکفیر ہے۔ فتنہ

اخلاص في العقيدة

اخلاص کا معنی: - متولی الشعراوی اینی مشهور کتاب عقیدة المسلم، بین مکھتے ہیں: الاخلاص انس کا نت هناك المسلم، بین مکھتے ہیں: الاخلاص انس کا نت هناك المسلم، بین مکھتے ہیں: الاخلاص انعی بوئی ہیں اور آب ان بیت سے بعنی بہت سی چیزیں آبیس میں انجھی ہوئی ہیں اور آب ان بیت بعض چیز کو تکالکر الگ کریں ۔ آپ کے اس الگ کرنے کے عمل کو اخلاص کمینگے۔

اخلاص کہینگے۔ اخلاص کے اس مفہوم کی روشنی میں دیجھئے کہ لوگوں نے اپنی جہالت اور کج فکری کی وجہ سے حقیقی اللہ وا صریحے علاوہ اور بہت سے باطل الہہ گھڑ لئے جس سے الوہ بیت کے مشکے میں اثنترل الاسمالله الرحلي الرحيم

قُلُ هُوَاللّٰهُ أَحَلُ هَ اللّٰهُ الصِّمُكُ هَ لَمْ اللّٰهُ الصِّمُكُ هَ لَمْ اللّٰهُ الصِّمُكُ هَ لَمْ اللّٰهُ الصِّمُكُ هَ لَمْ اللّٰهُ الصِّمَكُ وَ المُركِفُ لَنْ كُفُو المُكَانُ لَنْ كُفُو المُكَانُ لَنْ كُفُو المُكَانُ لَنْ كُفُو المُحَلِّنُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

رجمہ: کہدکہ وہ التراف رہے - الترصم دوہ وہ وہ والد (باپ) ہے ۔ نہ وہ والد (باپ) ہے ۔ نہ وہ مولود (بیٹا) ہے نہ کوئی اس کی راری کا "

منظوم ترجمہ: تم کہدوا ہے محمد میرا خدا ہے بیکت منظوم ترجمہ: تم کہدوا ہے محمد میرا خدا ہے بیکت ہے اسکا ہیں اسکا ملی ماں باب سی نہ اس کے ہمسرنہ کوئی اسکا جس طرح سے ہرایک کام کی ایک غرض اور زنتہا ہوتی ہے جس بروہ کام ختم ہوجا تا ہے۔ اسی طرح ایمان کی انتہا محبت لہی ہے۔ اسی طرح ایمان کی انتہا محبت لہی ہے۔ ہے جب اگرارت در بانی ہے۔ کی موادر جومومن ہیں السرسے والگذیت المنگو الشکر سے ان کی قوی محبت ہے۔ تمام انبیاء کی تعسایہ کا لب لباب ہی

شلاً أب في الله كى معرفت طلس كرلى . مكر حق كى موقت عاصل نہیں کی - اس سے آپ کو تقع نہیں پہنچ سکتا - اور اگھ آیے حق کی معرفت کا لیکرلی مگرانٹر کی معرفت کا لیمیں كى - اس سے آب كوكوئى لفع نہيں جہنے سكتا - اور اگر آپ نے الله كي معرفت حاصل كرلى- اورحق كى بيني معرفت حاصل كرلى مكر عمل میں اخلاص بیدانہیں کیا تواس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگرائب نے مع فتِ خدا و ندی اور معرفت حق کے ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص بھی بیداکر لیا۔ لیکن عمل سنت کے مطابق ہیں كيا تواس عمل سے بھي كوئي فائدہ نہيں- اور اگرجاروك ندکورہ باتیں آپ نے پوری کریس مگرانے طال روزی نہیں كهائى تواس سيح بهي آپ كوكوئى ف ائدہ نہيں بہنج كتا-فضيل في الترتعالي كياس قول لينبلوكم أيّاكمر أَحْسَنُ عَهَالٌ بِينِ أَحْسُنُ عَمَالًا فَي مُفْسِيرِ أَخْلُصُ عَمَلًا وَ أَضِمُونِ عملا سے کی ہے۔ بعنی عمل کی صحت اور اس کے مقبول عند التر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خالص کے ساتھ ساتھ صواب بھی ہو۔ فرماتے ہیں خالص وہ سے جو فقط التّرکی رضا جو نگ كيلي ہو، اورصواب وہ سے جو سنت كے مطابق ہو۔ حفرت ابوامامہ باصلی سے روایت سے کہ ایک دی اسٹرکے رسول صلی

موگیا - اب اگر حقیقی الله کو باطل الهه سے الگ کربیاجائے تواس کو اخلاص فی العقبدہ کہیں گئے -عمل میں حقیقی اخلاص عمل میں حقیقی اخلاص

معلوم ہونا چاہئے کہ شی وہیں ملاوٹ کا خاہبہ ہو کتا ہے۔ جب ملاوٹ سے پاک وصاف ہوتو کہتے ہیں خالص ہے اور اس فعل کو اخلاص کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ اِنَّ فِی اُلْاَ نُعَامِ لَعِبُورَةً مَا اور تمہارے لئے مولٹیوں ہیں غور نستقی کُمْ مِثَا فِی بُطُونِ ہِ درکار ہے۔ ان کے بیٹ ہیں جو گوبر مِنْ بَیْنِ فَیْ فِی قُر مِر لَیْنَا اور فون ہے ان کے درمیاں میں سے خالصاً سائعیًا لِلنَّلِ دِین خالص اور خوشگوار دودھ ہم می کو بینے کے مخالصاً سُائعیًا لِلنَّلِ دِین خالص اور خوشگوار دودھ ہم می کو بینے کے سئے دیتے ہیں یا

اسی طرح جب عمل ریا سے خالص ہوجائے توالٹہ کے لیے ہوجاتا ہے۔ ابد عبداللہ الباجی الزاھدر حمد اللہ نے فرمایا کہ علی کے پورا ہونے کے لیے پانچ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے(۱) اللہ کی معرفت ہر یقین (۲) معرفت حق (س) عمل سنت کے مطابق کرنا۔ رہم) حلال روزی کھانا۔ ان میں سے ایک بھی کم ہوجائے تو عمل بورا نہیں ہوگا ا دُکر والله کر کرک و تم الله کواس طرح یا دکر و جدیم الله کواس طرح یا دکر و جدیم الله کوار این طرح یا دکر و جدیم این کرائی و کرتے ہو بلکه اس سے بھی برهکر یا دکر و ی در کرو ی در کرو ی در کرو و کا در کرو ی در کرو و کا در کرو یا در کرو و کرو کرو کرو یا اس سے طاہر یہ ہوا کہ میں کو یا ہم مشبہ اور مشبہ بہ قرار دیا اس سے طاہر یہ ہوا کہ بایوں سے بھی محبت رکھو مگر اند کے مقابلہ بین اس محبت کو بالکل کم زیر اور ایسی سمجھو و ۔

سورة اخلاص كاشان زول

ابو جعفر رازی نے یہ حریث رہیع بن انس اور انہوں نے ابی بن کعب سے روایت کی سے کہ منرکین نے رسول السمالی اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ تباؤ اس پر اللہ نے قل کھی اللہ احل ہ اللہ المصد اس پر اللہ نے قل کھی اللہ احل ہ اللہ المصد اللہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔

عبدالله بن مسعود رخ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں فرول اللہ مسیم اللہ مسیم کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ ہمبیرے اللہ مسلم کے اندل ہوئی ۔ رطبرانی ) بنائیے۔ اس بر بہ سورت نازل ہوئی ۔ رطبرانی ) عکرمہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی سے کہ یہود ہوں کا عکرمہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی سے کہ یہود ہوں کا

ادی علیه وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اکٹر کے رسول بھلا بنائیے کہ ایک اور میں مال اور شہرت کی خاطر دونے گیا تو اس کے لئے گیا ہے۔ آئی نے فرمایا کی نہیں ، اس نے تین مرتبہ پوچھا ہر بار رسول اکٹر صلی الٹر علیہ وسلم نے یہی فرمایا در کچھ نہیں " میر بار رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم نے یہی فرمایا در کچھ نہیں " میر فرمایا کہ الٹر صرف ایسی عمل کو شرف قبولیت سے نواز تا ہی عوالی مقدود عواسی کے لئے خالص ہوائیں عمل سے اس کی رضا ہوئی مقصود ہو۔ رخرج نسان باسنا پر جیدی )

يه حقيقت تواب روز رونن ي طرح عيال بوكئي كه دين میں اخلاص کس فررضروری سے بہاں کسی یا طل کی درا بھی الميزش سم فاتل سے ديا ده خطرناک ہے اب اس خاص معلم محبت الني كود يجهواس بين سب سي زياده ا خلاص كى ضرور ہے۔ معبت الی سی اخلاص کا مطلب سے کہ اسٹر کی معبت کے علاوہ بہت سی دوسری جینروں کی مجبت دل میں ہونا قدرتی بات ہے۔ مثلاً والدین، بیوی بیجے، اعزه واقارب مال م دولت، جاه وحتمت سبجيرون سے انسان مجبت كرماہے. ليكن جو ييز مطلوب سے - وہ يه كه ان تمام جيزول كى محبت الله كى محبت يرغالب منه آفے يائے كم الله كى فرمال بردارى اور اطاعت كے راستے ميں ركاوٹ بن جائے - الله كا ارشاد سے

کیفیت دریافت کی تھی، جس کی عبادت کی طرف ہے ہوگوں
کو دعوت دے رہے تھے۔ اور ہر موقع ہم آب نے اللہ کے حکم
سے بہی سورہ سنائی۔ سب بہلے آب سے یہ سوال مٹرکین مکہ
نے کیا تھا اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد
مد بنہ طیعیہ میں کبھی میہو دیوں نے کبھی عیسائیوں نے اسی طرح
کے سوالات کئے۔ بیس نیجے بات یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سید
اور یہ مکہ کے ابندائی دوریس نازل ہوئی سے۔

فضيلت سورة اخلاص

بخاری بہم ابوداؤ ، تر مذی بیں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہمائی قرآن کے برابر ہے ۔ مفسری نے اس ارتفاد کی مختلف توجیہ اسکا ہیں مگر سیدھی اورصاف توجیہ یہ ہے کہ قرآن جس دین کو پہش کرتاہے اس کی بنیاد توجیہ رسالت اور آخرت پر ہے ، یہ سورت چونکہ خالص توجیہ بیان کرتا ہے ۔ اسی لئے نبی صلی الشرعلیہ وسلم نے اسے ایک تہائی فرآن کے برابر قرار دیا۔ یہ سورہ اگر چہ قرائن جیم کی ایک مختصر مورہ سے مگر علوم و معادف کا گنجید ہے ۔ اس کے ہر برلفظ کی مورہ سے مگر علوم و معادف کا گنجید ہے ۔ اس کے ہر برلفظ کی مقدم کہرائی ہیں اتر کر ویکھا جائے تو ہرطرف اسرار و معانی کا سمندر کہرائی ہیں اتر کر ویکھا جائے تو ہرطرف اسرار و معانی کا سمندر

ایک گروہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اے محصلی الشرعلیہ وسلم کے باس آیا اور انہوں نے کہا کہ اے محرصلی الشرعلیہ ولم ہمیں بنیائیے کاب کا وہ دب کیسا ہے جس نے آپ کوجیجا ہے۔ اس پر بھی الشرنے بہ سورت نازل فرمائی

( ابن ابي حاتم ، ابن عدى بيه في في الاسماء والصفا) ضحاک اور فتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے مجھ علماء حضورا کے یاس اعے اور کہا اسے خرا ہمیں لینے رب كى كيفيت بنائي - شاير ہم آپ برايمان بي تين - أسترك ا بني صفت توراة بين نازل كياليه - أب بتاعيم و و كس چيز كابنا بهي كس جنس سه به و سوف كابنا مهيا تا نيس یا پنتل سے یا لوسے سے، یا جاندی سے، اور دہ کیا کھاتا بیتیا ہے۔ اورکس سے اس نے کائنات کی میرات ماصل کی ہی ؟ اوراس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا ، اس بھا دلانے یہ سورت نازل فرمانی - (نفسیرسورهٔ اخلاص این تیمیم)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگول نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ و کم سے اس معبود کی ما ہمیت اور

نہیں ہوسکتا - بلکہ من گھڑت عقیدہ ہے پھر یا دری نے ایک دن بر بنابا که عبسی کوسولی پرلٹکا دیا گیا- اور به قربانی انہول نے اس لئے دی تھی تاکہ ان کے پیروس کے اسکے بھلے گناہوں کا کفارہ ہوجائے، بربات بھی میری مجھیں نہیں ائی کیونکہ بس ایسے خدا کا تصور نہیں کر کتا تھا جس نے عيسائيول كي نجات كا ايساسستا اورعجيب وغريب راسته بنايا ہوكر ايك سيمبرك سولى بدخره جانے سے اس كى بورى امت کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے اور بوری امت کو ہرسم کے گناہ کرنے کی کامل آزادی مل جائے۔ پھریہ بات توکسی طرح بھی میری جھ میں نہیں آئی کہ القر بزرگ د برنر ہو تھے اینی مخلوق ہی میں سے کسی کو اینا بیٹا بنالے بلکہ اسے دنیاوں جھ کہ وں سے بلند ہوناچا ہے۔ انہیں اسباب کی بنا ہر میرا دل کلیسا اور بادر بون کی تعبیرسے متنفر ہوگیا ۔اسکے بعديس نے حقيقت كى تلاش كى غاص سے توربيت كامطالعم شروع کیا اسے ختم کرنے کے بعد بدھ مت پر تھی گئی ہر دستياب كتاب بره دالى - اسلامى كتابول كامطالعماس سے میں نے نہیں کیا کیونکم اسلام کے خلاف یا در اوں کی زہرافشانی کی وجب سے میں بچین ہی سے اس مذہب کو تصالحيين مارتا بوا نظراتا به - ايك طف بيسوره دين اسلام كى روح ومغز يعنى توحيدكا محكوا تدازيس اثبات كرتى ہے ۔ تودوسرى طرف دنياكي تمام عفالأباطله اور فرق ضاله كارد سلی بوا ا نداز میں کرتی ہے۔اس سورہ کر ممری معج نمائی کا اندازه اسس سے ہوسکتا ہے کہ اسی ایک سوره نے ایک جرمن مفکر مسٹر رابرٹ برنٹ کے دل کی دنیا بدل دی اور انہوں نے اپنے آیائی مذہب کو ترک کرے اسلام قبول کرلیا ابيغاسلام قبول كرف كسليل سي جو تفصيلات مشررابرا برنٹ نے بیان کی وہ یہ ہیں۔ کیں ایک جرمن نومسلم ہوںجب جب میری عمردس سال کی ہوئی ، تو جرمن پروتسٹنٹ فرنے كى روايات كے مطابق محصے كليايں داخل كرديا كيا۔ يا درى نے جب مجھے مقدس تلیث کا مطلب مجھایا تویس جیران رہ گیا. انہوں نے بنایا کہ خلااس کا بیٹا حضرت عیسلی اور روح القدس بظاہرعلیدہ علی معلوم ہوتے ہیں۔ مگر در اصل یہ ایک ہی چيزى تين صورتين بين به بالمبيرة حلق سيه نهين ازى كيونكه علم ہندسہ کا معولی طالب کم بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک ایک ہے اورتین تین آپ ہرار کوشش کریں مگر ایک کو تین اورتین كوايك ثابت نهيس كرسكتي- دل في ديس كهديا كه يعقبد الهاى متن اور ترجمہ مجھے دکھایا جب بین اس ترجمہ کو طربھا تو دنگ رہ کیا وہی چیز جو ہیں ساری عمر تلاسٹس کرتا رہا تھا قرآ ن کی اس جھوٹی سی سورہ ہیں موجودتھی ۔ جودہ سال سےجس راہ کی تلاش میں بھٹاک رہا تھا وہ مل گئی ۔ مچر ہیں نے اسلام کا کافی مطالعہ کیا۔ اس کے بعد قاہرہ چلاگیا۔ تاکہ دہاں مسلانوں کے درمیان اسلام کا مطالعہ کروں ۔ جب ہیں جامعہ ازھرسے نکلاتو دوسراانیان تھا

تبلیغ اسلام میری زندگی کا مقصداولین سے -بخاری کتاب التوجیدیں ہے کہ بنی کریم صلی الترعلیہ سلمن ایک جھوٹاسا ت کرکہیں بھیجاجب وہ بلتے ہوا نہوں نے انی کریم صلی الترعلیہ وسلم سے کہا کہ آب نے جس سخص کو ہمارا کما نڈر اورسردار بنایا تھا وہ ہرنمازی فرائے کے خاتمہد فل هواللداحد كى سوره يرهاكرت تهي آيس ملى الدعليه وللم نے فرمایا جاؤان سے پوچھو کہ وہ ایساکیوں کرتے تھے، پوچھنے پر انہوں نے کہاکہ یہ رجمن کی صفت ہے - مجھے اس کا پڑھنا بہت يسنده - نبى كريم صلى الترعليه وسلم في فرمايا انهين خبر كردو كرفدا بهى انسے محبت ركھتا ہے - بخارى كتاب الصلوة ميں

قابل اعتناء نهين مجهتا تقاميري سه بري تمنايه تھی کہ میں کا ننات کے خالق اور سخلیق کا ننات کی حقیقت سمجھ لول ۔ میں یہ معلوم کرلول کہ زمین پر انسان کی زندگی كامقصدكيا ہے ، بين تلاش حق ميں كتا بول كا كيشرا بن كيا . برے برے مصنفین ومفکرین کی کتابیں برصت ریااس ال يس يورم جوده سال گزر گئے اور تلامنس حق اور تلاش حقيقت ك وهن ال كى طرح ميرا سين ين سلتى راسى -عجيب بانت مح كرجب مين في حوصله حجور ديا اور فيصله كرليا كهين خواه لا كالم كوت شي كرون حقيقت كا سراغ جھے نہيں مل سكماً .اسى وفنت الشرف مجدير ايناخاص فضل وكرم كيا نا یداس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کومیرے تھک ہار کر بٹیھ طانے بيرترس أكيا اس نے صراط متقيم كى طرف ميرى رسمانى اس طرح كى كه اتفاق سے ايك ايسے جرمن جها زراں سے ميرى القا البوكئ جسے مشرق كے تمام ممالك كے ديجھنے كا موقع مل ما واطف كى بات يركم وه نود مجعى مان نهيس تھا۔ بلكه وه ايك عیسائی تھا۔ مگرمشرق وسطیٰ کے ملانوں کے عقائدادران کے طرز تمدن سے متاثر تھا اسلام کے بارے میں اپنی معلومات ا سكة ميري اوير بنها نے كے لئے اس نے مورة اخلاص كا

خطيب متلاته وه ابني سعي نامرا دس مايوس موجائيس اور سيده سادے تسم كے لوگ جواس طرح كے ممجھوتے كوامن بندى معموري كه انهين معسلوم بيوجائ كريدامن بيندى اورهلل و أشتى كاراسته نهيس بلكه فبإد ادر كجي كيمتنقل نشوه نما كاراسته ہے۔اس طرح کے اعسان کی ضرورت وہاں پُرتی ہے جب معلقے اورمنا طرے کا پورا دور گذرجیکا بختلع - اور بربان واضح بوجاتی ہے کہ سمجھانے کاحق ادا ہوجیکا ہے۔ اب جو لوگ مزید بحثیں اٹھا رسے ہیں وہ مجھنے کے لئے نہیں بلکہ بات کو الجھانے اورطول دینے کے لئے اٹھارہے ہیں - اس طرح کے موقع پرمناسب بیرہونا ہے کہ بات دولوک اور فیصلہ کن اندازیس اس طرح کہدی جائے كرمخاطب اندازه كرك كمتسكلم كوجو كي كبنا تها كبديا- اب وه اینا وقت مزبرضائع کرنے کے لیے نہ تیار سے اور نہ اس کے موقف بیں فرہ برابر کسی نبدیلی اور لیک کی گنیا کش سے ۔

هم کا مطلب (ماخوذ از تدبرالقران)

هو کامعنی ہے " وہ " یہ ضمیرشان ہے جس کامرجع منعین ہوناہے ۔جب مطلقاً هو بولاجائے گاتواس سے وہی مراد ہوگا، جس کی شان ہر چیز سے ہویدا ہے ۔ وہ ، کون وہ ؟ ادے

ایک روایت اسی قسم کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انھاری مسجد قباکے امام تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اکر للرختم کرنے کے بعداس سورہ اخلاص کو ٹر صنے اس کے بعد بھر جولسی سورہ برصنی ہوتی وہ برصتے تھے۔ مقیدیوں نے برجھاتو کہا اسی طرح بیں کرتا رہوں گا، چاہے جھے امام رکھو یا نہ رکھو ۔ لوگوں نے ب واتعہ بی کریم سے بیان کیا تو آم نے امام سے کہاکہ تم ایساکیوں كرتے ہو-كينے لكے يا ربول الله مجھے اسس سورہ سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچادیا۔ حضرت جا بررضی استرعیه سے روایت ہے کہ بی کریم صلی استعلیہ عليه وسلم في فرما يا كر جو سخص كهات وقت بسم الله كهول جائه-ر اور کھانا کھاتے وقت یا دینہ آئے) توجب بھی یاد آئے) اسے تعل هي الله يُره لينا چا سِتُ ( رواه ابن السني)

فل کے معنیٰ ہیں «کہ تو » یہ قبال یقول سے امرہ جس کے معنیٰ ہیں «کہ تو » یہ قبال یقول سے امرہ جس کے معنیٰ ہیں کہنا » مگراسس کا وہی مطلب ہے جو قبل ٹیا یہ الکفن وٹ بیں ہے ۔ یعنی اعلان کردو ۔ منادی کردو ۔ برطا کہد کیونکہ سورہ کا فرون کا مضمون اعلان ہی کا تقاضہ کررہا تھا ۔ کیونکہ سورہ کا فرون کا مضمون اعلان ہی کا تقاضہ کررہا تھا ۔ تاکہ مفسدین اور اٹمہ کفر جو کفر اور اسلام کے درمیان سمجھونے کے تاکہ مفسدین اور اٹمہ کفر جو کفر اور اسلام کے درمیان سمجھونے کے

ہے کیونکہ یہ لفظ ذات پر دلالت کرتا ہے۔ بیعنی وہ ہمتی جسے قران الترسے تعبیر کرنا ہے۔ فی الحقیقت موجود ہے اس کا وجودمتفل اورحقینی ہے ، وہمی یا خیالی نہیں ہے . منولی الشعرانی نے اپنی کتاب "عقیدة المسلم" میں یہ دعوی کیا ہے کہ قرآن نے اللہ کے وجود بردنب لنہیں بیٹی کی ہے کیوکہ دلیل کی وہاں ضرورت مہوتی ہے جہاں مسئلہ نظری ہو ۔ سبکت اللرك وجودكا معامله بديمي فطرى اور وجدانى بد فلاسف اورمفكرين جنبول نے الترك وتود يردليلين وضع كى بي -انہوں نے تعقل اور تصور کو خلط ملط کردیا انہوں نے تعقل كونصور نباديا اورتصور كوتعفل بباديا خردكا نام جنون ركعديا جنون كاخرد

بوچاہے آیا حن کر شمراز کرے

تعقل اورتصور كي تفصيل

تعقل یہ ہے کو عقل حم لگائے کہ اس کائنات کے بچھے کو ڈے قوت ہے۔ شلاچند آدم ایک کرے ہیں بیٹھے ہیں اور دروازہ بندن - اچانک در دازه کی گفتی بجائی جاتی ہے۔ ظاہرہے کہ کرے کے تمام آدمی دروازے کی طرف متوجم ہوجا میں گے اورکسی کو ب

وبهی جسکا بنه کا ننات کی ہرشی وکومعلوم ہے۔ دریاؤں کی روانی سے یو جیمر لو۔ سمندروں کی طغیانی سے پوچھ لو. آسانو کی بلندی سے پوچھ او - یا زبین کی بہتی سے پوچھ او، بہاروں كے جلال سے يوجه لو - درختوں كے جمال سے يوجهالو - دن کی روشنی سے پوچھے لو ، رات کی تاریجی سے پوچھے لو سورج کی كرون سے يوجه لو كواكب كى چشمك سے يوجه لو عصافير کی چیک سے یو چھراو - سبزے کی لہاب سے ای لو، کلیوں کی چٹک سے پوچھ لو بھولوں کی صاب سے بوقع ر-ا بر کے دھیک سے پوچھ او ، زندگی کی شمک سے پوچھ او - اہروں کی لیک سے پرچھ لو۔ عینی کی تبسم سے پوچھ لو۔عنادل کے معصوم شورسے یو چھ لو۔ کرنوں کی جگے گا ہٹ سے یو چھ لو جسین مبح كى انگرايكوك سے پوچھ لو- يتوں كى سرسرابه اسے پوچھ لو -ككشن وخيايا سسے يوجھ لو - كہمار و بيابان سے يوجھ لو محرا كے سائے سے يوجھ لو آيادى كے سنگامے سے يوجھ لو-

كل الى ذاك الجمال يشير وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ إِلَّا يُسْتِحُ اللَّهِ اللَّهِ يُعْمَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُ اللَّهُ الل

لفظ هُوسے اس سورہ میں منکر وجود باری کا ابطال کیاگیا

ہے کہ اگر اس میں کوئی گرا بھی دیاجائے تو بھی اس کا معنوی حسن برقرار رہناہے ۔ مثلاً شروع سے الف گرا دیا جائے تو بلان رہ جائے گا۔ بعنی اللہ کے لئے۔ قرآن ہیں ہے ، بلان مافی السّالی و مائے گا۔ بعنی اللہ کے لئے۔ قرآن ہیں ہے ، بلان مافی السّالی و مائے گا قرآن ہیں ہے کو اللہ اللہ کا مردیں تو اللہ اللہ دونوں کو حذف کر دیں تو کو کئی رہ جائے گا جس کا معنی ہے و اس کے لئے "اور اگر لام کو بھی صدف کر دیں تو و کہ "قوہ" دہ جائے گا جس کا معنی مرجع اللہ کی ذات کے موالیا ہوسکتا ہے ؟

پورے فرآن بیں اسم جلالت الشر تقریبًا د و ہرار نوسوں چالیس مرتبہ آیا ہے نزول فرآن سے قبل عربی زبان بیں خالق کائنا کے لئے جو لفظ اللہ پرالف کے لئے جو لفظ اللہ پرالف لام تعربیف کا واضل کر ہے اللہ "اسم علم بنالیا گیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمید نے اپنے مشہور دسالہ « العبود یہ ، بی اللہ کا مفہوا یہ بتنا یا ہے ۔

الم وه به جس كى طرف ول كاميلان كمال محبت اورنها تعظيم واحترام واكرام نوف ورجا اور اسط حى دير كريد التخليم واحترام واكرام نوف ورجا اور اسط حى دير كريد التخليم واحترام واكرام نوف ورجا العرب ج ، اصلا مي به به كالم سائل منه و منازل من التحرب به ما صلا مين به كون لعاجد المحرف والمن حتى يكون معبود الموحق ميكون لعاجد المعلم والمن حتى يكون لعاجد المعلم والمن معبود الموحق ميكون لعاجد المعلم والمن معبود المعلم وحق ميكون لعاجد المعلم والمن معبود المعلم والمن المعلم والمنازل المعلم والمنازل المعلم والمنازل المعلم والمنازل المعلم والمنازل المعلم والمنازل المنازل المنازل المنازل المعلم والمنازل المنازل ا

یوں تو اسٹر تعالیے کے بہت سارے نام ہیں۔ بیکن ان میں لفظ جلالۃ البٹر اسم ذات ہے اور باقی اسماء صفات ہیں یہ نام اس وقت بھی ہوگا وقت بھی ہوگا جب کا کہنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کا کہنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باتی نہ رہے گا۔ یہ نام کا کنات کی روح اور جان ہے ہے یہ دیا اس وقت تک قائم رہے گی جبتاک کسی ایک زبان بھی پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا اور اگر کوئی ایک زبان بھی ہر البٹر "کہنے والی باقی نہ رہی تو بساطِ عالم کو لیبیٹ دیا جائیگا اسمان کی قندلیس بچھا دی جائیں گی ، زندگی کے ول بھانیوائے ساری افتار اسمان کی قندلیس بچھا دی جائیں گی ، زندگی کے ول بھانیوائے ساری افتار اسمان کی قندلیس بچھا دی جائیں گی ۔۔ یہ نام ایسا مبارک اور با معنی نظارے ختم کر دیے جائیں گی ۔۔ یہ نام ایسا مبارک اور با معنی

ما تحت الاسباب ہے۔ کیونکہ ہمارا علم سننے کا چھونے کا حکھنے سونگھنے کا محناج سے اس لئے علم ناقص سے کامل نہیں۔ اسی طرح ہماری فدرت بھی ماتحت الأسباب سے مشلاً اگر باتھ مة المون توكام نهيس كرسكتيد دماغ درست سمع وتوكا درست نهيس كركت ياؤل نه بول تو چل بير نهيس كتے ـ الكرالشركا علم كامل ما فوق الاسباب اوراس كى قدرت كامل ما فوق الاسباب سے جب نبدہ اللہ کو پکارتا سے تواس کے اعتقاد میں یہ ہوتا ہے کہ میں جس ذات کو پکار کم ا ہوں اسے میرے دکھ در در کا علم ہے اور اسے یہ بھی علم ہے کہ مجھے فلال جگہسے فلاں بندہ پکارہا ہے بہ علم کامل سے۔ دوسری جنربندہ کے اعتقاد میں یہ ہوتی ہے کہ میں جس زات کو بکار کہا ہوں اسے قدرت وطاقت سے کے بغیرسی اسبب کے میری مشکلات آسان کردے ۔جس وقت اورجہاں میکارو ہروقت ہر مگر مدد کرنے کی طاقت رکھنا ہے ۔ظاہر ہے کہ کسی انسان کے متعلق یہ دوعقید ہے کبھی بھی بیبرا نہیس ہوئے۔ اگر کوئی اینے والد کوجو دوسرے تہریس سے - یہاں سندوستان سی بیشے کے علاحلا کرا نئی براث فی میں بکا رے تو اوگ ہی کہننگے كه اس كا د ماغ خراب ہوگیا ہے۔ اسى طرح تكلیف بیں بطاہر

خالقاورازقا ومدبرا وعليه مقتدرًا فمن لمريكن كذالك فليس باللهوان عبدظلما بل هويخارق ومتعبد - كسى ممتى كوصرف اس وقت الله كبه سكتے بي کہ وہ معبور سے اور معبود ہونے کے سے ضروری سے کہ وہ عابد كاخالق مو. رازق و مدبر مبواورسا تهر بحاس پرتصرف كا اختيار بھی رکھت اہوجو ايسا نہ ہو وہ الد كہلانے كامستحق نہیں ہوسکتا خواہ وہ طلم وجبرسے یو بماہی جائے . وہ ہر طال میں نحاوق ومطیع ہی ہوگا سان العرب كے اس اقتباس سے معلوم ہواكہ اللہى معبود موسكاب معبود برما خوذہ عبادت سے جس كامطلب كسي كے سامنے اپنے اختيار انتہا درجب كى عاجزى والحماري سے بیش آنا اور بیرحالت اس دفت یک پیدا نہیں بوسکتی جبتگ اس مستى كى انتها درجه كى عطب وجلالت اور تقدس كا قائل نه ہواجائے .عابر کو دو ہی چیزس عباوت برمجبور کرتی س ١-كمال عظمت ٢-كمال محبت - اب يرام وضاحت طلب ہے کہ کال عظمت و محبت کس جیرسے پیدا ہوتی ہے ؟ توواضح رب که بیعقیده دوجیزول سے بیدا بوتا سے والے ا فون الاسباب- ٢- فدرت كامل ما فوق الاسباب - سماراعلم

بھلاکس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اوراس زمین کے درمیان ندیاں بنائیں اور زمین کے لئے بھاری بھاری پہاڑ بناعے اور دو دریا وُل کے درمیان روک اور آر بنادی کیاالٹرکے سواا ورا لله بع بلكه ان ميں سے اكثر اس بات كوجائے ہى نہيں-يهان زيين كوقرار كاه بنانا اس مين نهرب چلانا ، مچر دریاوا اور سمندرول میں کرتھے دیجیس کرایک ہی دریا سے مگر ایک طرف مبیمها یا نی بہتا ہے اور دوسری طرف کر وا۔ لیکن الٹرنے دونوں کے درمیان ایک غیرمرنی آرد رکھی سے جورو پانیوں کو آبس میں ملنے نہیں دیتا۔ بنگلادیش میں ایک دریا ہی أيك ظرف ميشها ياني، دوسسري وكر واب - بيكن أبس مي ملت نہیں۔ دریا ئے چنا ب کا پانی ملیا لے رنگ کا سے ۔ اوردرہائے سدھ کا یانی ساف وشفاف ہے ملنے کے باد جور دونوں دریاؤں کایاتی جداجدا نظرات اسے مستدریس دیجیس عدن کے قریب الكب طرف تصندا ياني سے دوسري طرف كرم ياني سے - يه فدرت كائل سے - يہاں بھى أخريس ببى كہاكيا سے كداللہ كے سواكو في اور الاہے جو ایسا کر سکے۔

شفا کرنے برڈ اکٹر کو بھی قدرت ہے۔ بیکن آج نک ڈ اکٹر کو كسى فيضدا تهيين سمجها اس كاكام بد الحكشن لكانا اور دوا دینا آگے شفادینا اسٹر کا کام ہے یہ ٹراعجیب وغریب تکتہ ہی كة قرآن بين جهال بهي الله كا ذكر آياسي وبال دوجيري ١-علم کامل ۲- قدرت کاس ضرور ہیں - قرآ ن سی ہے: المَّنْ يَجْنِيبُ الْمُضْطَى إِذَا كَعَالُ وَيُكُشِّفُ السُّوعُ فَ يَجْعُلُكُمْ خُلُفًا ءَالُا رُضِ ءَ إِلَى شَعَ اللهِ عَلِيلًا مِنَّا تَذَكَّ وَنُ وَ رَجِم و مجلاكون بي جو بيقرار كي يكارستنا الى اور تكليف دوركرتا سعجب وه بيقرار اس كو پكارتاس اور کون سے جوتم کو زمین میں تصرف کا حقدار بنا تاہے۔ کیا کیا اسٹر کے سواکوئی اور معبود سے ج تم لوگ بہت کم غور کرتے

اس این بین وی دو صفات بین ، مضطری بکارکوسننا علم کامل ، اور اس کی بکارسننکرد کھر دورکرنا قدرت کامل ، بچر اس کے بکارسننکرد کھر دورکرنا قدرت کامل ، بچر اس کے ساتھ ہی کہاگیا کہ اسٹر کے سواکوئ اللہ ہے جو ایسا کرسکے ۔ اسٹر تعالیٰ کا ارشاد ہے ، اکشن جعک الدُرُضَ قبل دُا وَجَعَل خِللهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ وَجَعَل بَدُن اللهُ مِعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مِعَ اللهُ مَعَ اللهُ مِن اللهُ مَعَ اللهُ مِن مَا اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مِن مَل اکثر کُھم و مَعَل بَدُن و مَعَدل مَدُن و مَدرن و مَدرن و مَعَدل مَدُن و مَعَدل مَدُن و مَدرن و مَدرن

اس كى كوئ نظيرے يا نہيں - كلمه احدكوجب م بيطة بن تو تنه چلتا ہے کہ یہ واحد کے معنیٰ میں نہیں ہے۔ کیونکہ ایک چنر كبھى واحد ہو اللہ المان مركب ہوتى ہے اور چزرجب مركب ہوتواجزاء کی محت اج ہوتی ہے واحد سے اس بات کی نفی تو ہوجاتی ہے كراس كے مثل كوئى واحد ہواليكن اس سے اس كے فى ذات مركب ہونے کی نفی نہیں ہوتی ۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے پہلے مناطقہ كى ايك اصطلاح كل اور كلي حز اور حزى سمح يس كل حزشك مقابلے میں ہوتاہے - اور کلی برتی کے مقابلے میں ہوتاہے۔ کلی دہ جنس ہے جو البسی کثیر چنروں پر اولی جائے حنکی حقیقتیں ایک ہوں مثل لفظ انسان کلی ہے یہ زیر، عمر، یکر، خالد، حامد سب بر بولاجا تاہے۔ اور سب کی حقیقتیں ایک ہیں۔اب سوال يه به كه ايم كيس محجاي كرسب كي حقيقتين ايك بي تو اس کا آبان طریقہ یہ سے کہ ہم زید، عر، بی وغیرہ میں کسی كوموضوع تنابس اور لفظ اكسان كواس كالمحمول بنادي اور د يجيب كة ففيمه صجيح سب يانهين - مثلابهم يه كهين زيدانسان ،عرو انسان ، برانسان ظاہرہے کہ سادے قضعے صیحی ہیں اس يته چلاكه ان سب كى حقيقتين ايك بين خلاصه بيركه كلى ابنى جزئیات میں سے ہر سرجزئ کا جز ہوتی ہے مگر کل کا معاملہ

اسماء وصفات

التركي صفات كومم اسماء بھي كہتے ہيں -سوال يہدے كم صفت اسم کب بن جاتی ہے۔ تو جاننا چاہیئے کہ جب صفت كمال كى اس انتهاكو بريخ جائے كه صفت بولے جانے يرائسر ى ننبادر الى النصن مونواسس ونت صفت الم بن جاتى ہے۔ اللہ کی صفات کی دوقسمیں ہیں۔ (۱)صفۃ الذات (۲) صفة فعل صغت ذات وه بعض كامقابل نه بإياجا نامو -مثلاا یا کہیں" استر کی - استرزندہ ہے توجی بہصفت وات ہے جس کا مقابل نہیں یا یا جاتا جو میت ہے ۔ اور می صفت عل ب كيونكم اس كامفابل مميت إيا جاتاب اسى طرح عزيز صفت دات ہے معز صفت فعل ہے کیونکم اس کامقابل مذل

احد اور واحديس فرق

اختلاف اس بین نہیں کہ اسٹر و توری ایک اختلاف اس بین نہیں کہ اسٹر میں معلوم ہواکہ لفظ جلالۃ اسٹر بین معلوم ہواکہ لفظ جلالۃ اسٹر بین معلوم ہواکہ لفظ جلالۃ اسٹر بین مزاع نہیں ۔ نزاع تواس کے بعد والے الفاظ بین ہے کہ وہ اصد سے یا نہیں مولود سے یا نہیں مولود سے یا نہیں مولود سے یا نہیں

لفظان دونوں تعورات كى تفي كرد ياہے - يعنى المتراليا روایک "ب که اس کی نظیریامثال کا ننات میں کہیں موجود نهيس - يعني لفظ احد ميس وحدت ذاتى اورثان يتا في دونول تصورات مضمربين علامه جلال الدين سيوطي كاي مشهوركتاب الاتقان في علوم القرآن بين اس فرق كو مثال سے يون واصح كياسي-كهاجا اسد-فلان لا يقوم لدواحد-اس كا مطلب يہ ہواكه فلال آدمى كے ليے ايك شخص نہيں كمر البورباب بقيه سب كمرك موكة -اور فلان لا يقوم لم احد اس كامطلب يم مواكم فلال آدمی کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہورہا ہے۔ اہل لغت نے احد اورواصريس يه قرق تايا سے كه دراحد" وه سے جمكى دات يى كونى شرك منه بو اورو احدوه بهجس كى صفات بين اس كا كونى شرك مرايب مراعالبااسى وجهس لفظ احد الشرتعالى ك موا اورسی کے لئے بطورصفت نہیں آیا ہے اس سے کتابی اور بيمكى من كل الوجود لمجهم عاتى سے

لفظ احاریت تنوین کا رو علامہ شہرسنانی نے الملل والنحل کے حاشیے پر کھا ہے کہ مجو ابسا نہیں ہے کیو کہ کل کا اطلاق کثیرین برتو ہوگا گہ اسکے
افراد کی حقیقتیں ہراہدا ہوں گی شا کری جو بہت می چیزوں
مثلا کر ہی کیوں ، چرموری و غیرہ سے ملکہ بنتی ہے اور کیل لکری
جمرا سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں میہ نہیں کہہ سکتے کہ کیل کری
ہوا کہ ملی جربے اس بحث سے ایک عجیب منطقی اصول ماوم
ہوا کہ ملی جربے اور جزئ کل ہے فا فہم و تدبر۔
اتنا مجھنے کے بعد اب لفظ و احد کو دیجھنے کہ یہ کلی ہے یا کل
ہے تو جو اب یہ ہے کہ واحد کل ہے۔ اور کلمہ احد ۔ کلمہ واحد
کا غیرہے یعنی کلمہ احد کل نہیں ہے۔

احداور واحدك فرق كى مزيقيل

اگرجہ قرآن محیم نے توجید النی کولفظ واقد سے بھی بیان کیا ہے۔
مثل وھو الواحد القہار۔ لیکن پیہاں اس کی ثبان یکتائی
کا اظہار مقصود ہے بعتی وہ الیسا واقد ہے کہ اس میں کثرت
کا کوئی شا کہہ نہیں۔ نہ جنسی نہ نوعی نہ مقداری نہ عددی نہ
اعتباری ،اس لئے پہاں واقد کے بجائے احد کا لفظ استعال
کیا گیا۔ کیونکہ انسان کے دماغ میں واقد سے پہلے نصف داڑھا)
اور واقد کے بعد اتنین (دو) کا تصور آسکتا ہے ایکن اعد کا

اگرایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کرکے جدا کر بیتا اور
ایکرو سرے بر حرفطائی کرتا۔ آیت مذکورہ بیں پہلے اس بات کی
منفی کی گئی ہے کہ اسٹر کا کوئی بیٹا ہوجس کی عبادت کرکے اسٹر کا
مقرب حاسل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی
مفی ہوگئی کہ اسٹرا ور اسس کے بندول کے درمیان کو الہ واسطہ
ہوگئی کہ اسٹرا ور اسس کے بندول کے درمیان کو الہ واسطہ
ہوگئی
کہ معبود متعدد ہول ۔ کیونکہ اگر الہ واحد کے ساتھ کسی اور کو بھی
مستحق عبادت کی بھی اس آیت کر بمہ سے فالی نہیں
مستحق عبادت کی محمل لیا جائے تو یہ امر دوحال سے فالی نہیں
دا) یہ کہ ہرالہ قبا در ہوگا تو لازم آئے گاکہ ہر خدا اپنی مخلوقے
کو جدا کر لیتا۔

۲۱) ایک اله قدادر دو در در انه بود تو یه ما نشا لازم آی گاکه بر معبود دو سرے بر حرفهای کرلیٹا اور یه معلوم ہے کہ ایس نہیں ہے۔ تابت یہ بہوا کہ قادر صرف ایک الله بوگا ۔ اور و ہی مستحی عبادت بوگا ۔ آیت مذکورہ میں دو لازم ہیں . اور مثابرہ دونوں لازموں کی نفی کرتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک نفی اور اللہ خوالات کرتی ہے کہ ایک اللہ کے علادہ کوئی اور اللہ نہیں ہوسکتا جس کی عبادت کی جائے ۔

حنیفی کے با المقابل ہیں۔ یہ تنونیت کے علم بردار تھے بعنی ان كاخيال تعاكم خدادو بي - نور اورظلمت ، اور يبي عالم يس خروشراور تفع وظريراصلاح وفساد كے دمہ وار ہي فارسي ميں ان كو بنيروال دخالق خير) اور البرمن دخالق شر) كهته يبي لفظ احدسے "نویت کے باطل نظرے کی تردید ہوگئی کیونکہ احدالیے واحدكو كيمتي بين جس بين كشرت كأكوني شائبه نه عو - العني مطلب يرسوا (١) وه مميشه سعب اس وقت بهي تماجب كيونه تها -(٢) اس کے پہلے مذکوئ خدا تھا نہ اس کے بعد ہوگا رس) دہ ہمیشہ سے ہے اس کے سوا جو ہیں سب اسی کی مخلوق ہیں (م) خداد ا كى كونى جنس نهين جس كا وه فرد بو - قرآن يس سے - وقال الله لا تتخوذوا إلهين اثنين إنها هو إلى واحدُم خُإِيًّا ى فارهبون ط اور التُرني كها دومعبود نه بناو بيشك وہ تنہامعبود ہے ، پس تم لوگ مجھ اسی سے ڈرا کرو " تعدد في الالومين ريعني الدكئي نهيل بي) ي نقي

بعدر فی الا تو مین رئین الدین به بن ای تعنی الدین به بن ای تعنی رئیسی بن ای تعنی الدین بین بن ای تعنی رئیسی بن این می بر این تیمید اسس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ما اتحد الله الله من و لکد و مَمَا کَانَ مَعَنَّ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِمَا خَلَقَ كُو لَعَلَا بَعَنْ مُعَنَّ مِن اللهِ بِمَا خَلَقَ كُو لَعَلَا بَعَنْ مُعَالِمُ بَعْنِ مِن اللهِ اللهِ بِمَا خَلَقَ كُو لَعَلَا بَعَنْ مُعَالِمَ بَعْنِ مِن اللهِ مِن اللهِ بِمَا خَلَقَ كُو لَعَلَا بَعَنْ مُعَمَّ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ بِمَا خَلَقَ كُو لَعَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کے حضور وہی کرسکتاہے جسے وہ شفاعت کی اجازت دے جس سے مشرکین کا یہ دعوی باطل ہوتا ہے۔ کہ مَانَعْیْن کا یہ دعوی باطل ہوتا ہے۔ کہ مَانَعْیْن کا یہ دعوی باطل ہوتا ہے۔ کہ مَانَعْیْن کُھُمْ فَاللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تفبيرالهما

ابن عباس رفسنے فرما باکہ صمداس سردار کو کہتے ہیں جسکی سرداری کامل ہو۔ ساری سے مروی ہے کہ صمد کا اطلا ف اور يرمة الم كرجس كى طرف لوك أر زونين سيكر جائين اورمصيبتوك کے دقت اس سے فریاد کریں۔ سعید بن جبرسے منقول ہے کہ صدوه بعج است سارے افعال وصفات بین کامل ہو-مقاتل بن حیان سے مروی ہے کہ عمہ وہ سے جس بی کونی عیب نہ ہو- زجاج کا ول ہے کہ حمدوہ سے جس پرسیادت ختم ہوجاتی ہو۔ ہرچنر کا صمور اس کی طرف ہو۔ بیعنی ہرشی م اس کا قصد کرے - اسی طرح جب اوگ کسی گھری طرف بوقت حاجات جانے کا ارا دہ کریں ۔ تو وہ گھر بیت مصمود يا بيت مصمد كما جا أب و طرفه كا شعرب

اس آیت بیں مشرکین سے سوال کیا گیا ہے کہ انتار کے علاوہ جنگی تم عبادت کرتے ہو یہ متعل طور پر یا شرکت کے طور پر زمین اور ہمان بی ذرہ برا بر مالکا نہ حق رکھتے ہیں ؟ اور یا ان بیں سے کسی نے نہیں اور اسمان کی شخلیق میں امراد کی ہے ؟ مشرکین اس سوال کے جواب میں فاموسٹ ہیں ۔ اور ان کا یہ سکوت اس بات بر دلالت کر رہا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں زور آسمان میا ور آسمان میں فررہ برا بر مالکا نہ حق نہیں رکھتے اور انہوں نے شخلیق بیں معاونت بھی نہیں کی ہے ۔ بھر قران ایک و دسرے قیفیے کی نفی معاونت بھی نہیں کی ہے ۔ بھر قران ایک و دسرے قیفیے کی نفی معاونت بھی نہیں کی ہے ۔ بھر قران ایک و دسرے قیفیے کی نفی معاونت بھی نہیں کی ہے ۔ بھر قران ایک و دسرے قیفیے کی نفی معاونت بھی نہیں کی ہے ۔ اور مشرکین سے کہنا ہے کہ شفاعت اس

یعنی ابک لفظ کو دوسرے لفظ سے کالنا ما خوذ منہ رجس سے کالاگیا ہو) اصل ہوتا ہے اور ماخوذ رجو نکالاگیا ہو) فرع ہوتا ہے اور ماخوذ رجو نکالاگیا ہو) فرع ہوتا ہے ۔

اشتقاق کی تین قسمیں هیں (۱) اشتعاق اكبر (۲) اشتقاق اصغر (۳) اشتقاق اوس اگر ما خوذ منہ اور ما خوذ کے کھر حروف میں استراک عینی ہو اور کی حروف میں اشتراک جنسی ہوتوات تقاق اکبر سے مثلًا حزر معزر ازران مينول لفظول كو ديجهي كه برايب كے انخرى دو حرف ايك جيسے ہيں - يراشتراك عينى ب -اور بینوں لفظوں کے شروع کے حروف شایاح .ع - ا اگر حید ایک جلید نہیں مرگزان کی جنس مشترک ہے کیونکہ تینوں حروف حلقی ہیں ۔ اگر ماخوذمنہ اور ما توذکے کلموں کے حروف اور ترتیب دونوں میں موافقت ہو تو اشتقاق اصغر ہے جسے صرف - اورصادق - اور اگر ماخوذ منہ اور ماخوز کے کلموں کے حروف کے در میان موافقت ہومگر تر تبیب عرم موانقت ہو تو اشتقاق اوسط سے -اس تشريح كى روستني ميں جو حرى كا قول ديجھيے وہ كہتے ہیں کہ لغت میں مصمد کے معنی مصرت کے ہیں۔ اور

وان بلتق الحى الجبيع تملاقنى الى درولا البيت المرضع المصمد « اوارگرسارا قبيله جمع ہوتو بلندمكان كى چوتى يروه مجھ سے ملاقات كرسيكے گا۔

ابن عطاء کا فول ہے کہ صمد وہ ہیں جو بنینے بگرشتے سے بالاتر بہو۔ تناوہ کا قول ہے کہ صمد وہ ذات ہیں جو اپنی مخاوقات کے بعد بھی باتی رہے۔

مرة البهرانی سے مروی ہے کہ صمہ وہ ذات ہے جسے کہنگی اور اور فنالاحق نہ ہو، فحد بن کعب فرظمی اور عکرمہ سے مردی ہے کہ صمداس چیز کا نام ہے جس میں سے کچھ نکل نہ سکے ۔ میسرہ سے مردی ہے کہ انہوں سنے صمد کے معنی مصمت رکھوس چیز ) بنائے ہیں ۔

ابن فتیبہ کا قول ہے کہ صمت دراہ سل صمد ہی ہے۔ گویائی، در اس فتیبہ کا قول ہے۔ کویائی، در اس فیمد ہی ہے۔ گویائی، در سے بدل گئی ہے۔ بیکن ابن تیمیہ کے نزدیک پہال ابدال نہیں اشتقاق اکبر ہے۔

داشتفاق کی توضیح )

ا قاق كامطلب ب. - اخذ كلمة من كلمة اخرى

اسے استقراء کہتے ہیں۔ جیساکہ کسی مدرسے کے بعض طلباء سے ملنے پرانہیں یا اخلاق یا نے بر یہ مکم لگاویا کہ اسس مدرسے كترام طلباء با اخلاق بين يہ بھى ايك سم كى وايل مع مردایل ملف کی بر اسبت زیاده کرود ہے اور جو حکم بطورمثا بهت لكايا جائداس كوتمتيل كهته بين بيس الل يرحروت كاجكم ويجواد حسى عات نشه ب اب بعنگ ك اندرات معلوم موف يداس يديمي حدث كاحكم لكاديا اس میں شراب منفیس عایہ اور بھڑاگ م قلیس ہے اور مات أشهب جودولول مين مشترك سے انہيں مينوں ولائل كى طرف قرآن في الماره كرك قرمايا -ما المسيح ابن من كيم الأر سُول قَدُ خَلَتْ مِنُ تَبُلِهِ الرَّسُلُ وَأَمَّمُ صِدّيقَةً كَانَ يَاكُلُامُ الطعام طيه كمناكمسيح توهرف ايك الثركار بول ب تمتیل ہے اینی جیسے اور راول ہیں جن کو بارگی سے برصکر خداتی میں درہ برابر دخیل نہیں اس طرح سے میں اللا كادسول سي مذكه خدا- اوربيركمناكه اس سي يهلي بهت سي ر مول گذر چکے است غراء کی طرف انشارہ کیا یعنی کمل رسول جو خدا کی طرف سے آئے ہیں ان کے لئے بہر بندگ کے اور کوئی مرتبہ

مصمت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کھو کھلاہی نہ ہو۔ بہاں ظاہرے کہ مصمتہ اور صمت میں اشتقاق ا ہرے ۔ ایکن مصمد بلے اظامعنی مصم ت کی نسبت زیادہ کا مل ہے کیونکہ مصمد بلے اظامعنی مصم ت کی نسبت زیادہ توی مصمد میں والی ہے اور مست بین آور دی سے میں ہیں والی ہے کہ فرشتے صمد جی مظاہرے کہ لائکہ نملاکی مخارق ا ت میں سے جی جب وہ مسر ہیں اور کھا الی مخارق ا ت میں سے جی جب وہ مسر ہیں اور کھا الی مخارق الی مطربی اور کھا الی مخارق الی مطربی اور کھا الی مطربی اور کھا الی مطربی اور کھا ہے کہ محمد کی تفسیر میں بیان فرا یا کہ جو نہ کھا نے اور بیائے ۔ اسی طرح بعض اسلانی کرام نے صمد کی تفسیر میں بیان فرا یا کہ جو نہ کھا نے اور بیائے ۔

الصمري الوبيت مسيح كارد

قاعدہ عقلیہ ہے کہ جب دونقیعنہ ولیں ہے ایک کو باطل کردیا جائے تو دوسری کا وجود عرف ثابت ہوتا ہے ۔ یا ایک کا وجود ثابت ہو تو دوسری کا عدم ہوجائے گا مثلاً نا بت کیا جلنے کہ کسی خاص وقت میں رات نہیں ہے تو دن ضرور ہوگا اور اگر ثابت کیا جائے کہ کسی خاص وقت میں دن ہے تو رات نہ ہوگ - اس قسم کی واپسل کو علماء منا ظرہ ور دلیل خلف " منہ ہوگ - اس قسم کی واپسل کو علماء منا ظرہ ور دلیل خلف " وه نه تعین - توان کے بغیر خدا کا گذاره کیسے جلتا تھا۔ باخدا بھی اس جہت نہ تھا تو خدا بھی حادث ہوا یا تھا تو مگر ٹری دقت سے گذاره کو تا ہوگا کیونکہ اس بات کو ہمارے مخالفین دقت سے گذاره کوتا ہوگا کیونکہ اس بات کو ہمارے مخالفین یعنی عیسائی بھی مانتے ہیں کہ جو کھانے وغیرہ کا محتاج ہو۔ دو بیشک مخلوق ہوگ ۔ پس قرآن سینوں دلیوں کی مشرح ده بیگر

ولادت کے معنی

لمريل ولم بول وه نه والدب - مه مولووس -ولادت اور تولد کے معنیٰ ہیں " پیدا ہونا "اورکسی چنر کے پیدا ہونے کے لئے پہلے دو اصلوں کا ہونا ضروری ہے - خواہ بدود اصل ستولد یعنی اس بیدا ہونے والی بحیر کی جنس سے ہوتا نہ ہو۔جس طرح جوان میں توالد کے لئے دوا صلول کا وجود لازمی ہے۔اسی طرح غیرجیوال سی بھی توالد دو اصلول ہی سے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی تیسری چیز کے وجود میں آنے کے سے پہلے دو چیزوں کا ہونا ضروری سے - اور یہ دونوں چیریں جس سے نیسری چیز وجور میں آئی ہے وہ دولوں بھی ایک دوسرے کی مخالف جنس ہوتی جا سعیں - اس اصول کی روستی میں الگ کو دیکھئے کہ رنگرین بعنی جفاقوں کے دکرسے

میں ہو ا پیمسیح کا کیونکہ ہونے لگا اور بیر کہنا کہ میں کے سے
مال نیک بندی تھیں اور میں اور میں اور میں اور میں کھانا کھاتے
عظے ۔ اسی بری زبردست دلیل کی طرف اشارہ ہے جسے
دلیل خلف کہتے ہیں

يعنى جب مسيح كى مان تعيى اوروه بهي فداكى نيك بندى تعيى اور ماں بیٹے دو نوں کھانے کے محتاج تھے توایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی وجہ سے میسے کی عبدیت ٹایت ہوئی۔ (۱) ایک تو پیرکہ اس کی ماں ہے جس نے سیح کوجنا۔ (۲) اس كى ماك خداكى تابعدار بندى تقيين - توبيبا بهي خرور بالضرور خدا كا ينده اورتا بعدار بوكا -(m) دونوں ماں برٹا طعام کے محتاج تھے ایسے کہ جیسے اودلوگ مختاج ہوں اور طاہر ہے کہ جو محت اج الی الغیر ہو وہ مخاوق سے وہ کبھی ضرا نہیں ہوسکتا۔ اور ابھی آئے نے بڑھا ہے کہ وہ الصدید - اورصمدوہ ہے النوی لا يًا كُلُ وَلَا يُشْرُبُ رِجُوكُمانَ مَ يَعُ ) كيونكم اكر خدا بھي طعام وغيره كا مختاج الوتواس مين شك نهين كه طعام بلكه دنیای کل چنری حادث ہیں ۔ یعنی ایک وقت سے ان کی ابتداو ہوئی ہے۔ جس سے پہلے وہ نہ تھیں۔ دیس جس وفت

ایک تول برہی ہے کہ جس مقام پر چھاق کو رکڑ اجا یا ہے وه عورت كى رحم كى شكل كا بوتاب اس جگه آك كا اوتحرا بنتا ہے جسے حراق اور صوفان کہا جاتا ہے اور دوسری چیزوں کی بہ نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ آگ چرا لیتاہے اورجس طرح بعض اوقات عورت كرحمين اوتعرابهين بتنا اسى طرح جِفاق بين بهي كيفي اوتعط انهيس بننا- اب ديجيع آگ زندین کی جنس سے نہیں ہے اور زندین بھی مخالف جنس والے بين - قرآن بين ہے - الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ السَّعَبِ الأخضرنارًا و والترسي عبى نے تمہارے لئے سبنر درخت سے آگ بیدای - متعددمفسرین کا قول سے که دودرت ہوتے ہیں ایک کا نام "مرح "اور دوسرے کا نام عفارہے جو شخص اسس سے آگ کالنا چاہتا وہ ان دو درختوں سے مسواکوں کے برابر ووسبر تہنیاں کاٹ بیتاان سے خواہ بانی کے قطرے گررہے ہوں۔ بیکن اگر مرخ کوعفار بررگر اجائے توان دونوں سے الک عل آتی ۔ ان دو درختوں ہیں سے مرح نر درخت اورعفار ماده درخت كهلات بي ع ب کہتے ہیں کہ ہرورخت ہیں آگ ہوتی ہے مگر مرح اورعفار ئوسب برامتىياز حافهل سے - بعص بوگوں كاخيال سے كوعناب

سے پیدا ہوتی ہے۔اب سوال بہدے کہ کون سی چیزا گئان می ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ دوچھا توں کے درمیان ہو ہوا ہے وہ آگ کی صورت اختیار کرایتی ہے۔ کیونکہ ہوامنقلب ہوکر آگ بنتی توسیحے نہ گرتی کیونکہ ہوا کا خاصہ رصعور) اوید کوجا : اسے نہ کی ہبوطینے کی طرف گرنا۔ ٹابت یہ ہوا کہ دوچقا قون میں سے نیجے کی چیز مثالا سوفان اور حراف پرجیگاری بیدای جاتی ہے رگرمے باعث ان سے مادہ خارج ہوتا ہے۔ بہی مادہ جب آگ میں تبدیل ہوچکتا ہے تو یاس کی ہوا بھی آگ بیں نبدیل ہوجاتی ہے نیمرسے اگر تقبیل مادہ خارج ن ہوتو آگ سے نہیں گرتی جبکہ رکڑے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آك بيج اى كرتى ب - قرآن كى أبت فإذا أنتم مِنْهُ تُوْقِيلُ وْنَ وْ كَا التَّارِهِ جِنْمِ أَنْ كَي طرف سِي ابل لغت جوير وغیرہ نے کہاہے کہ سُ نَا (اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ر گڑ کر آگ نکالی جاتی ہے زنگ اوپر والے چھاق کو کہتے ہیں میجے كے چقماق كو زندہ كتے ہيں اوپروالا چھاق ركها الب اور نيج والاچقاق ماده كهلاناس، ماده چقاق بن سوراح بوتاسي د و توں حقاق جمع بوجائیں تو زُندین ( دوجقان) کملاتے ہیں۔

رتمام بيدا ہونے والى جزين) دوااصلوں سے بيداكى كئى ہي تو مذكوره بالاسخليق كي چارفسمون سيسا بندائ تين قسمون میں یہ اصول ٹوٹ رہا ہے کیونکر ان بینوں قسموں کی تخلیق دواصلول سے نہیں طاہر ہور ہی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ تینوں میں وہی احبول کارفر ملہے۔ احبول کہیں ٹوٹا نہیں ہے حضرت ادم كوريجية كهان كى اصل دو جيزي بين مملى - يانى-ورينه صرف منى جس يانى مه ملا مبوكون جا ندار چرياب نرى نهیں بیدا ہوسکتی - سبزی بھی ساری کی ساری دو اصلوں بيدا ہوتى ہے۔ يہى حال ہوآ كا ہے كہ وہ حضرت آدم كى يسلى سے بنائی کئی ہیں تو ان کی بھی سخایق کے دوہی احبل ہوئے رہا معاملہ حضرت میں بن مریم کا، توجا نناچا ہے کہ حضرت عیلی صرف مربم سے نہیں ہوئے بلکہ مربم اور نفخ جبرئیل (جبرئیل كى مَفِونِك ) سے بيرا ہوئے ہيں - جيساكة قرآن بين ہے: رَبَّتُ فَارْسِكُنَا إِكِبُهُا مِ وَحَنَا فَتَمَتَّلُ لَهُا كِنَا الْمِثَا الْمُ وَحَنَا فَتَمَتَّلُ لَهُا الْمُتَا الْمُنْ الْمُوتِيَاءِ قَالِ إنى أَعُوذُ بِالرَّحِمْنِ مِنْكُ اِنْكُنْتُ تَقَيَّا مُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ مُ رَبِّكِ لِاهْبَ لَكِ عَلَا مًا نَ كِبَّا فَحْمَلَتُهُ توہم نے مریم کی طرف جیرٹیل کو بھیجا وہ ایک پورے آدمی کی تسكل لميں ال كے سامنے كھوسے ہوئے . آپ كہنے سكيں كہ ميں کے علاوہ ہر درخت ہیں آگ ہوتی ہے یہاں بھی دیکھتے کہ آگ مرخ اورعفار کی جنس نہیں ہے پس معلوم ہواکہ حبس طرح آگ طرح مرد وعورت کے مادہ سے بچہ تولد ہوتا ہے اسی طرح آگ بھی زراور مادہ سے خارج ہونے والے مواد سے ہی نتی ہے

جيوان متولد وجبوان متوالد

حیوان دوسم کے ہوتے ہیں ۔ ایک سم تومتولد حیوانوں کی سے جیسے وہ کیٹرے او بھل مھول اور سرکہ وغیرہ سے بیدا ہوتے ہیں۔ يامتلاً جوس جو عِلدان في كميل ليبل سے بيدا موتى ميں - يا چوہے - بیتو وغیرہ جو بان اورمنی سے بیدا ہونے ہیں -دوسری قسم منوالد حیوان کی ہے، مثلاً جویا نے وغیرہ جو ماں بات پیدالموتے ہیں۔ رہا انسان کا معاملہ، تو اس کی ولاد اور تخلین کی ممکنه اقسام چار ہیں۔ ١١) حضرت آدم بغيرمرد وعورت كے بديرا كئے گئے۔ (۲) حضرت حواً بلا عورت کے پیدائی کنیں ۔ (٣) حضرت عيسلى عودت سے بلامرد کے بيدا كيے گئے ١٨) بقيه مخلوق مرد وعورت سے بيدا کئے گئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اصول یہ ہے کہ جمیع متولدات

اور اگراس کے لئے کوئی مولود بیٹامانا جائے تو اولاد باپ کا جزیوتی ہے جبکہ اسس کا کوئی بر نہیں ہوسکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے فرج کوئی ایک عباد کا جن بی بر انہوں نے فدا ہے فرج کوئی کی مین عباد کا جن بی اولاد قرار دے دکھا ہے کے بعض بندوں کو اس کا جزیعنی اولاد قرار دے دکھا ہے

خروج كلام كى تصريح

بعض سلف نے کہاکہ صمدوہ ہوتاہے جسسے کوئی چیز نہیں بحلتی اس سے مرادیہ نہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا کیونکہ قرآ سے الشركا كلام بع جس ك متعلق يه كما جالكتا ب كه يه كلام اس سے سکال ہے۔ منگلم کے منھ سے کلام کے سکانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بات کرتا ہے اور اس سے بات سنی جاتی ہے اور دوسرے ادمی تک چہنے جاتی ہے۔ دوسرے میں پیدا نہیں ہوتی جیسا کہ جہمیہ کا قول ہے یہ خروج ( کلنا) اس معنیٰ میں نہیں ہوتا کہ جو اشیاء متعلم کے ساتھ قائم ہیں ۔ ان میں سے کو نی چیز جدا ہوکر دوسرے کی طرف ستقل ہوجاتی ہے۔ یہ بات تو مخاوقات کے صفات سے بھی بعیدہے کہ صفت اپنے محل کو چھوڑ کر غیرمحل میں چلی جائے۔ چہ جائے کہ خالق جل جلالہ کی صفات کے ساتھ یہ کیفین وارد ہو۔علم و کلام کی شان بیر ہے کہ جب عالم اور

تجھ سے التدکی بناہ چاہتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے تو میرے سامنے سے ہٹ جا بجبرئیل نے کہا ہیں تبرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں اسلئے کہ مجھے ایک پاکبنرہ بچہ دوں بیس وہ حاملہ ہوگئیں ۔ یعنی جب جبرئیل نے میونکا تو حضرت مریم کو حمل رہ گیا۔ اس لئے حضرت مریم کو حمل رہ گیا۔ اس لئے حضرت مریم کو اسی نفخ کے اعتبار میں دروح منہ ، کا خطاب ملا۔

اس تفصیل سے بنانامقصود برہے کہ قائم وجودوں بیں سے جس چیز کے متعلق بھی تولّد ( پیدائش ) کا لفظ استعمال کیا جائے گا یہ ضروری ہے کہ وہ مرواصلوں سے بنی ہو اور دونوں بیں سے کھے کھے حصہ جدا ہوکر بنی ہی اگر اللہ کو والد مان كريه كها جائے كه رنشر كاكونى مواود (بيا) بع تولا برى ب كه والدسي يجه ماده خارج بوكر اس سع جدا موجائ اور دورك دواصلول سے تولد ہوا ہو اور التربی حمد سے اس سے امر محال ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج ہو کیونکہ جننا بھی اس سے خارج بوكرالك بوكا ـ ظاہرے آنا لقص اسى كى دات يى لازم آئے گاجکہ اس کی دات تمام تقائص سے مبراہے۔ دوسرے الترکے لئے بیوی ہونا بھی ممتتع سے - الترتعالی نے قرمایا و کے تکن لیک صاحبت اورسی کوئی بیوی نہیں"

نے کہا کہ عزیر علیہ السلام الشرکے بیتے ہیں اور نصاری نے كباكرمبيح الترك بيئ بي -عباليون كابوفرقه حفرت سي كے الله كا بيا ہونے كا عقيده ركھتا ہے وہ ملكانيہ ہے۔ اگر كوئى خدا كا بياب توسوال يرسي كراس كى جنيب كيا ؟ اگروه بھی خدا ہے تو خدا دو ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ یہ دولوں ملکر کائنات کا نظام چلارسی یاان میں سے کو دی معطل ہے یا خدائی ان میں منقسم ہے اگر پہلی صورت تسايم كى جائے تو سوال يه سب كه ينظ كى دلا دت سے يہلے اكيلا خدااس كالنات كالتنظام كيس كرتا تفاء الركرسكانفا توبيك كا وجود بيكار ہوا اگردوننرى صورت مجے سے توسوال یہ ہے کہ معطل اور بیکار ضرا کو قدا تسلیم کرنے سے ہمیں کیا فائده حاصل ہوسكتا ہے۔ اگر تيسري صورات تعليم كر لياجاع تو سوال یہ ہے اس کا 'نات کا کونے حصتہ باب کے زیرافتدار سے اور کونسا بیٹے کے ؟

مولودست کے عقبدسے کی لغوست واضح کرنے کے لئے مثالاً چند اعتراض میں نے کر دیئے ہواگر اس بحث کومتقل طور بر مکھا جائے تو ایک ضخیم کنا ب مرتب ہوسکتی ہے ۔ مکھا جائے تو ایک ضخیم کنا ب مرتب ہوسکتی ہے ۔ منظر سے استفادہ کیا جاتا ہے توعلم اور کلام اپنے محل یعنی عالم اور منظم سے متاہیں ہے وہ ایک روستنی جیس سے ہر شخص ضبیاء اندوز ہوتا ہے اور وہ روستنی اپنے محل میں عالی حالہ ف الحم رہتی ہے ۔ ذرا بھی نہیں گھٹتی ، اس محکم ایہ قول کہ الھم وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نہ نکلے اس معنیٰ میں صبح ہے کہ اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی ۔

ابنيت اورمولوديت كارد

قران کریم مے مولود میت و ابنیت کی تردیداس لیے کی كاندول قرآن سے يہلے جس طرح اور ميت سے علط اور كراه كن عقائد دينيا كي قومول ميں مقبول اور مروس جيمھ اسي طرح يه مهل اور لغوعقيده تجفي مختلف أقوام مين موجودتها -مثلا يونان ين ورايالو" شام ين بييس (Bacches) مصرين " بورس " اورعواق يس والمتعرا " كوخدا كا اكلوتا بیا تسبیم کیاجاتا تھا۔ انہیں اقوام کی تقلیب دیں میہودنے عزير كو اورنصارى نے عيسى كو خداكا بيا قرار ديا عقا۔ قرآن كريم كے دسوس بارے بيں ہے ، وَقَالَتِ الْبُهُودُ عَرْبِي إبن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله عبود

آنکه، کان ، ناک، یا تھ بیر ہیں مگریہ وجود اور آنکھ، کان، یا تھ بیر مخلوق کے وجود اور آنکھ، کان ، ہاتھ کی طرح نہیں ہیں ایک اور مثال میمیم، دیکھے التری (زندہ) ہے اور انسان بھی حیات سے متصف ہے۔ تو کیا انسان کی حیاۃ انٹر کی حیات کی . طرح ہے ہرگز نہیں۔ خلاصہ یہ مکلاکہ الشرکے: اموں ہیں سے کوئ نام یااسس کے اوصاف ہیں سے کوئی وسف آسے جس نام اور وصف كامنل مخلوق مين مجفى يا يا جا: المو، تو بماست سامنے درباتیں ہیں دا) تمثیل اور (۲) تعطیل) اعطیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انترکے پاسس کان نہیں ، کیونکہ مخسلوق کے یا س کان ہیں ۔ کیا ہم الساكم، سكتے، بن - ہرگز نہيں كيونكم الشرف خودا فيالي، كان ثابت كيلب توآب كو مانناب كه اس كى كان ہیں مگراس کان کی کیفیت کیا ہے بعنی وہ کان کیا ہے يه تمهارا كام مهين اوريزيه كيفيات مجل ايمان صي جب آپ دیجین که البرنے اپنے آپ کوکسی وصف سے متصف کیا ہے جو ممکن ہے کہ اس کی مخلوق میں بھی یا یا جاتا ہو، تو ہے کو تنزیبہ کرنا ہے بیعنی آپ کو كہنا ہے كہ دريم " اس " كے متل نہيں -

ق لَمْ يَكُنْ لَمَا كُفُوا احْدُا اس آیت کا تزجمہ یہ سے کہ کالنات میں کوئی الیسی مہتی تہیں جو اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر سکے۔ الترني قرآن بين البنے رسول كو بهترت مقامات پر سبيح كاحكم دیا ہے سیم تنزیہ کو کہتے ہیں۔ تنزیہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چنر یا نی جائے جس کی کوئی نظیم نہ ہو نہ شکل میں نہ اور کسی چیز میں ۔ مثلاً اسٹروجود کی صفت سے متصن سے اور اس کی مخلوق بھی صفت وجو دسے تصف ہے۔ سین اسٹر کا وجود مخلوق کی وجود کی طرح نہیں ہے کیوکہ مخلوق کا وجود عدم سے ہے ہمراس کا وجود عدم کی طرف چل جائے گا۔ اورائٹر کا وہود نہ عدم سے ہے نہ عدم کی طف جائیگا يہاں ویھے وجودی صفت تدرمشترک سے مگر آپ نے اسٹر تعالیٰ کومنزہ کردیا کہ اس کی مخلوق کسی بھی چیزیں اسکے ماوی نیس . اورجب آب نیس که استرتعالی کا چره ب اس كى بندلى سے اس كى اتھ سے برت تو آب يہ بسجويں كراس كاچيره، ما تھر، بير، اور نيڈنى منلوق كے چيرے ماتھ، بيراور پندني كى طرح ب و بيش ، بماي رب كا وجود ب - مھات کے تبحسیم اورمتقل وجو د کے تنحیتل سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ،

خدا کی نین ٹری صفتیں

(١) خالقيت. پيداكرنا (١) قيوميت، قائم ركھنا

رس مميتيت فناكرنا -مندو فرقوں نے ان مین صفتوں کو مین مشقل سخصیس تعلم كركيا اور برهما وسننو اور شيوء خالق قيوم عمسك، تبن مستقل ستبيال بن گئيں . يهي عال عيساليو کا ہوا انہوں نے خداکی بین دیگر بڑی مہفتوں حیات، علم، إراده كو تين متقل مشخصتين تسليم كرايا - حيا باب ہے۔ علم روح القدس سے ، ارادہ ابیٹا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ سے کہ یہ تینوں ایک ذات کی صفتیں میں صفات کے تعبدد اور انتلاف سے موصوف س - تعبد د اور اختلان نهیں ہوتا - مشلا ایک آدمی کسی کا باب سے ، کسی کا معاتی کسی كا خاوند اوركسي كا يجيا، كسى كالمجتبجه بعدان تمام مسئلہ توحید کے متعملق پہلے تمام مذاہدب میں جرحقیقت میں توحید کا پیغیام لیکہ دنیا ہیں اسے تھے تین اسباب سے غلط فہمیاں اور گراہمیاں بیدا ہوئیں .

(۱) جسمانی تثبیه وتمثیل (۲) صفات کو زات سے سے الگ اور مشقل مانتا (۳) افعال کی نیرنگیول سے سے دھوکہ کھانا،

جسمانى تشبيه وتمثيل كامطلب سيسي كه خداكو اور خررا کی صفتوں کو، اور خدا اور بندے کے یا ہمی تعاق کو واضح کرنے کے لیے مادی تمثیلیں اور تشبیس ایجاد کرلی جائیں جیساکہ دسگر مذاہب کے معتقدوں نے ایجاد کیں ۔ غلط فہیوں کا دوسرا سبب صفات کامسئلہ ہے یعنی صفات کو ذات الہی سے الگ متنقل وجود کے طور برتسلیم کرنا ۔ سندوں کے عام مذاہب میں خداؤں کا جو لاتعب او شکرنظر أتاب وه حقیقت میں اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ مرفقت كو انهول نے على واور ايك متقل ويود مان ليا اس اطرے ایک تعدا کے ۳۳ کروڑ خدا بن کیے ہندو مدسب کے فرقوں پرغور کرو تومعاوم ہوگاکہ و ہ اسی ایک سٹلہ

مختلف القاب کے با وجود یہ شخص واحب ہی رہتاہے جب کشف چیزوں کا یہ حال سے تو خداکی صفات کے تعدد سے اس کی وات میں تعدد کس طرح سے يتيرا ہوسكتا سے وہ تمام موجودات سے زيادہ لطیف بلکہ سرچشمہ لطافت ہے۔ گراہی کا تیسرا سرچیشمہ افعال کی نیزنگی ہے۔ بوگوںنے علطی سے سے مجھ لیا کہ کہ ان مختلف افعال کی کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں ۔ کوئی ہستی مارتی ہے کوئی جلاتی ہے ، کوئی لٹراتی ہے کوئی صلح کراتی ہے ، کوئی عسلم کا دیوتا سے کوئی دولت کی دیوی سے ۔ ان نادانوں نے پہنہیں سمھیا کہ یہ ایک ہی مہنتی اسٹر سبحانہ تعالیٰ کے افعال میں

صفات لاعبن اورلاغبربين

فدا کی صفات کی دوسیس ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ان کوصہفت ذات اورصفت فعل سے تعییر کرستے ہیں۔ فدا کی صفات ذات ہے کا تعلق اس کی ذات سے ایسا مدا کی صفات ذاتیہ کا تعلق اس کی ذات سے ایسا ہی ہے ۔ جیسے بھول کے ساتھ رنگ وبو، آفتا ب کے ساتھ حمارت اور روسنی ۔ آگ کے ساتھ گری

41

ہے ۔ ظاہر ہے کہ آوازہی کی صفت ہے اور دلیل یہ ب كرآواز كم كولين برصف يريم ب مكلف بول الحقة كه آوانه كم بوگئ يا زياده بوگئي كوني شخص يه سوال كرسكتا سے كدائشرك ايك صفت متكلم ہے - اس نے موسی کو ندا دی اور انہیں مخاطب کر کے کلام کیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فضرت موسی کو ازل بیں ندا دی تھی، اور ان سے کلام کیا تقا اور وہ برابر نداوتا دہا۔ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ذات باری کے ساتھ حوادث کا قبام ہوسکتا ہے - اس کا موسی سے کلام اور مخاطبت ازل میں نہیں تھی بلکہ مادت تھی اور منگلمین یہ کہتے ہیں کہ حواد ش کا قبیام الشرکے ساتھ نا جائز ہے۔ لیکن حق و ہی ہے جو ابن تیمیہ نے کہا ہے . کیونکم استرتعانی فرماتا ہے: فَلَمَّا جَاءَ هَا نُورِي - يس جب موسى وباك آئے تو ان کو ندا دی گئی۔ د محصے اسس بیں ندا حضرت موسی کی المدسے موقت ہے۔ اس نیمیے کے اس قول سے بئر نہ سمجھنا جائے کہ وہ قرآن کے حروف کو حادث مانے ہیں۔ بلکہ مطلب

گرامی کوانٹر کہتے ہیں وہ ممام صفات کمالیہ سما، مستجمع سے اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ ہرشیء اپی صد سے پہلے تی جاتی ہے تو ہر تقص کے مقابل میں کوئی کمال پایا جانا حروری سے ۔ اب دیکھیے کہ انسان کا وجود ناقص ہے۔ تو لامحالہ اس كے مفاہلے يس ايسا وجود پايا جانا ضرورى بے۔ جو كا مل بدو، ربا أس سوال كا حل كرصفات عين ذات ہیں یا غیروات تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو اس کی ذات سے ایسی نببت ہے کہ ان صفات کو نہ عین ذات کہ سکتے ہیں نہ غیر ذات مثال کے طور برکسی ریداد اسمیش سے ایک تکم پرنشر کی جاتی ہے اور آپ اسے اینے ریڈلوسیٹ پر سنتے ہیں آواز کو کم یا زیادہ کرنے والے سو رہے کو گھاکر کبھی آپ آواز کو مرحم کرتے ہیں اور باند کرتے ہیں آپ کے بینے گھانے سے مقرر کی اصل اواز میں کوئی تبدیلی سیدا مہیں ہوتی مقرر تو ایک ہی اوانسے اپنی تقریر بڑھتا جلا جارہا ہے۔ لیکن اس کے با وجود یہ ملکاین یا تبزی صفت کس محے

صهد نهيس عوسكتا -جهميه معتنزله اوربهت سه فلاسفه اور باطنيه صفات کے منکر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اثبات صفات کے ستے جسم کا ہونا ضروری ہے اور حبیر توہے نہیں اسلے التبرك واسطےصفات كيسے بابت بوسكتى ہے ان كے نزدیک صفات ان اعراض کو کہتے ہیں جو ایک حبیر کے ساتھ قائم ہوستے ہیں جس جسم کا علیہ ان کے بغیرسم ایس نہیں آ کتا بھر کہتے ہیں کہ رویت معائنہ کے بغیر نہیں ہوسکتی اور معائنہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب مرتی کسی خاص سمت میں ہو اور کوئی چنب کسی سمت بین اس وقت ہوسکتی ہی جب وہ جسم ہو، عقیدہ الطحادی کے فاصل شارح نے سکھا ہے ور الشرتعالی صفت کال، یعنی صفات وات اورصفات فعل دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ریائے ... کیونکہ خدا کی تمام صفات ، صفات کمال ہیں -اور ان بین سے کسی ایک کا نہ ہونا ۔صفت نقص سے ۔

مسئله خیروست تمام افعال کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ایک خیراورایک یہ ہے کہ وہ عربی الفاظ و حروف جن سے انسانی کلام مرکب ہوتا وہ بلاست ہمادٹ ہیں بیکن یہی الفاظ ور حروف فداکی صفت کا منظہر اور تجلی گاہ بن جاتے ہیں۔ تواب ہم ان کو اپنے کلام کے الفاظ و حردف پر قیاس کرکے مخاوق اور حادث نہیں کہر سکتے۔

> بهم بار**ی نعالی بربخ**ث جمریک نیا دور متدعانه لفظیے .

لفظ جسم بكك نيا اور بتدعانه لفظ ہے۔ كسى شخص کو یہ زیبانہیں کہ وہ اسس لفظ کو الٹر کے متعلق زبان برلائے۔ قرآن وسنت سے کسی سیابی اور تابعی کے قول سے اور است سلمہ کے کسی امام کی تحریر وتقریر سے یہ معاوم نہیں ہوتا کہ اسٹر تعالیٰ کی وات کے متعلق نفيا يا اتبايًا يه يفظ استعال كيا كيا بور ابن تيميه فيسرسوره اخلاص بين لكهنته بين كه جس سنسخص في جب كا نفظ استعمال كيا اور اس سے مركب مراد بدليا تو وہ نغت عرب کے وائرے سے نکل گیا ۔ ظاہر سے کہ جو چیزکسی دوسری چیز سے مرکب ومولف ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف محتاج ہوتی ہے اور صمد عنی ہوتا ہے مرکب کبھی

شر، یا یوں کھیے کہ ایک اچھی اور دوسسری بری ۔ اس خیال سے کہ ایک ہی ذات سے خروسسر کے دو متضاد کام نہیں ہوسکتے، ڈردشتیوں نے خرکے لئے الگ خدا اور شرکے سے الگ خدا تھمرایا۔ خالی خیسر كانام يردال ، اور خالق شركانام ابرس ركها- يه علطي اس وخبہ سے ہوئی کہ وہ خروسٹری حقیقت ہمیں سمجھ سکے حقیقت یہ سے کہ خبرو شردنیا میں کوئی چیز تہیں۔ کوئی شیء اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیرہے، نه شره وه خیروست انسان کے صیحے یا غلط استعمال سے بن جاتی ہے۔ فرض کرلو آگ ہے اگراس سے کھانا پکا وا یا انجن چلاؤ یا غریب آدمی کو تا پنے دو تو یہ خیرہے اور اگراسی آگ سے کسی غریب کا گھر جلاد و تو یہ مشر ہے آگ اپنی احسل کے سحاظ کسے نہ خیرو تہ شر- انسان اليفاستعالي كوخيراورشر بنادتيا ہے - جھرى اور تلوار خود نه بیر بین نه شر- تمان کو جیسا استعال کرو ولیسی ہیں، تاریخی نہ خیرہے نہ سنسر، اگرتاریکی کو لوگوں کے گردل میں جوری کا ذریعیر بنیاد تو سنسرہے - اور اگر ا ینے کو چھیا کرنیکیوں کے کرنے کا ذریعہ بناؤ تو خیرسے

یہ کائنات بھی اپنی اصل کے لحاظ سے بنہ ہدایت کرینے والی ہے نہ گمراہ کرنے والی تم اپنی عقل کے اختلاف سے ہمایت یاب ہوتے ہویا گمراہ ہم حالتے معد قرآن میں سے ب

ہو۔ قرآن ہیں ہے ؛ مینسٹ بہر کونیڈ اور یہ کہاری اسٹراپنے کلام کے بہر کشائیڈ اور مایضل بہر خریع ہمہوں کو گراہ کرتیا وکھا دینا ہے ۔ اور انہیں کو گراہ کرتا ہو فاسق ہیں '' اس آیت اور اسی جیسی بہت سی آیتوں سے معاوم ہوگا کہ ہدایت اور اسی جیسی بہت سی آیتوں سے معاوم ہوگا دونوں کے لئے ابتدائی محرکات انسان ہی کے ہوئے ہیں۔ جیساکہ مذکورہ آیت سے معلوم ہواکہ فسق انسان سے جیساکہ مذکورہ آیت سے معلوم ہواکہ فسق انسان سے

خلاصہ یہ کہ خیروسٹ رہر چیز کا ظہور انٹرہی کی مثیت سے ہوتا ہے۔ لیکن خیروسٹ ریس فرق یہ ہے کہ خیرضرا کی رحمت کے اقتضا سے ظہور ہیں آتا ہے۔ اور شر انسان کے اپنے عمل سے مترتب ہوتا ہے۔ اس بہلوسے شرکا تعانی انسان کے اپنے مفس سے ہے۔ یہ حقیقت شرکا تعانی انسان کے اپنے مفس سے ہے۔ یہ حقیقت

قرآن میں موجود ہے - فرآن میں انا اور تحفیٰ جمع کے الفاظ ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ معبور تین ہیں کیونکہ جمع کا اطلاق کم سے تم تین پر ہونا ہے۔ ان نصرانیوں نے محکمات قرآنیر کو جھوڑ دیا اور متنابہ آیات کے تھے پڑگئے، محکم آیات بیں صاف مذکور سے کہ معبود ایک سے ۔ اتا اور نعن کے الفاظ کی بحث جھیرکر ان کی غرض فلنہ بریا کرنا، اور ہوگوں کے دلوں میں کفر يداكرنا تھا۔ يرالفاظ اس داحسد كے لئے بوكے جاتے ہیں جس کے مرد گار ہوں اور مرد گاریا تو شر كس بوں كے يا مملوك - اس كئے يہ الفاظمتا ہو گئے، یہ جس کے ساتھ شریک ہوں۔ وہ کتاب فَعَلْنَا نَصُنُ كُذَا رَبِم نَ السَاكِيا) اور بيات الشرتعالیٰ کی شان میں ممتنع ہے۔ اور جس کے مددگار ملوک اورمطبع لوگ ہوں جو اسے بادشاہ مجھکراسی اطاعت كري وه كهنام فعُلْنا كذا يعني بم نياني ایل ملک اور غلاموں کے وربعہ یہ کیا اور خدا کے سوا ساری کا ننات استرتعیالی محلوق اور مملوک سے وہ

بہال کموظ رہے کہ انترخی مطابق ہے ، اس نے بہ دنیا اینی است مللے بنائی سے اس وجبہ سے اس کی طرف کسی شرکی نسبت اس کی یا کیزہ صفات کے منافی ہے۔الشرفے انسان کو ایک خاص دائم سے بیں آزادی بخشی سے ۔ یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی تعمت سے ۔ بھراس دا رہے کے اندر بھی یہ فدا کی مشیت اور اس كى حكمت كے تحت سے فداكى مثبت كے بغير ان ان اینے کسی اراد ہے کو یورا نہیں کرسکتا ۔ انسان کے نیک ارادے اسی کی توقیق سخشی سے پورے ہوتے ہیں اور ہرارادے بھی اس کے مہلت وینے سے بھڑ کار آ نے میں۔ اگر الترکبی کے برے ادادے کو بروے کارات د پتاہے اس بہلوسے تو وہ خداکی طرف منسوب ہوتا ہے کہ اس كا بروئ كارأنا خراكى مثيت اور أذن سے مواليكن دوسرے بہلوسے وہ انسان کا فعل سے کیونکہ اس ارادہ

أِنَّا اور يَحِنُ كَي بحث

بخوان کے نصاری نے کہا تھا کہ ہماری دلیل قرآن میں

نورجهان کی تدبیر و انتظام کرتاہے جو کام کرنا چاہے انہیں کی طرف استارہ ہے و قالیت النصاری اور ہو کھے بیسداکرنے کا ارادہ کرے اسس کے فرسنے السيم أفي اللي نصار عمي كمميح خدا كا بنياب -حكم كى بجاآورى كے ليے متعد رہتے ہيں وہ اس كے تيسرا فرقه نسطوريه ب جواس بات كافائل سے كالتر قاصد اورمطیع میں اس اغتبارے الترسیان، نین میں سے ایک ہے لَقُلُ کُفِی الّٰذِینَ فِالْوْآ تعالیٰ کو ایّا اور نبخن کینے کا زیادہ ص ہے کیوکہ إن الله الترين اس کے سواکسی کی مملکت اور ملکیت مکیل نہیں بیں سے ایک سے وہ کافر ہیں " اس آیت سے اسی اوركسي كاحسكم بورے طور يرنہيں مانا جاتا ۔ فرقے کی طرف اشارہ ہے۔عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حفرت عيسلي کو سولي ديري تني مير قرآن بين سيے که ميسے کو وت حلول أنحاداوتصورا وتاركار نہیں آئی اور عیا بیول کا کہنا ہے کہ علیلی کے اسوت کو سولی دی گئی لا ہوت کو تہیں وہ کتے ہیں اسوت اور لاموت اس طرح مل کئے جس طرح یانی دودھیں مل جاتا ہے یہ تبیہ یعقوبیہ فرقے کی ہے ، یا لا ہوت اور ناسوت اس طرح مل گئے ہیں جس طرح آگ ہوہے الا الى م - تشبيه ملكانيه فرقے كى مع - اور ظاہرت

كهاس صورت مين جو چيزياني كويه في كى وه دوده كو

ميني يبوس كل كيونكم دولون جيسنري اس طرح ال انتي

میں کہ ایک دو سرے سے متاز نہیں روگئی ہیں سی مال

آگ اور او ہے کا سے جو او سے میں طول کرگئی ہے اگراوہ

ہندوقوم نے رام اور کرشن کو خدا کا او تارسمجھ لیا ان کی دیکھا دیکھی جین دھرم کے سرووں نے مہا بیرکو اوربھ وهرم کے بنیعین نے گوتم بدھ کو خدا کا اوتار سمجھ لیا۔ عیا یُوں کا ایک فرقب یعقو برہے یہ ممیے بن مریم کوخلا مانتے ہیں۔ فرآن میں اسی عقیدے کے لوگوں می طرف اثاره بع : كُفَّدُ كُفَّى الَّذِينَ تَالَوْ إِنَّ اللَّهُ مُولَ الْسُيْحُ بُنُ مَنْ بِعَرْ البولوك مسيح بن مريم كو فدا مانية ہیں وہ کافر ہیں . ایک دوسرا فرقہ ملکا نیہے جو مسیح کے ابن التر (التركابيا) بونے كا قائل سے اس آيت يى

کو بیٹیا جائے تو آگ بھی متاتر ہوگی اس طرح بدن کو ضرب لگائی جائے تو جرب کی تکلیف روخ کو بھے بہنچ کی عیا یوں تے اتحاد کے نبوت بیچ تمثل پیش کی ہے اس کا تقاضہ یہ سے کہ جو ناسوت کو عليني وين لا بوت كوي بهني جيسے حضرت عيلي كو يهود نے سولی دی ان کے منھ پر تھوکا اس سے ناسوت اور لاہوت دونوں کو تکلیف پہنجی اتحادہ حلول کے مسلے کوتسیم کرنے ہریہ بات لازمی سے کیونکہ اتحاد وہ ہے کہ جو ایک چیز کو شہیجے اس میں دو سری چینز بھی شریک ہو اگرایسا منہو تو یہ اتحاد نہیں للکہ

تعدد ہے۔
عیسائیوں کی بہ کتنی بڑی گراہی ہے کہ انہوں نے
خالق ارض وسما کو ایک بشہرکے ساتھ متحی کر دیا اے
عورت کے بطن میں پہنچایا اس کے لئے ایک گھر
بنادیا یہی نہیں بلکہ اسٹرکی خبیث مخلوق بہود نے
اسے پکھا اس کے چہرے برتھو کا ، اس کے سر بیر
کا نئے دکھے اور اسے سولی دیدی یہاں مجیسائیوں
سے ایک سوال کریں گے کہ یہ تباوع کہ لاہوت ان شریم

اورخبیت بہودیوں کو جو حضرت عیلی کے قتل کے دریے متع مٹا نے پہ قادر تھا یا نہیں اگر کہیں کہ قادر نہیں تھا تو لازم آئے کا کہ وہ شریبہ بہودی رہ العالمین مسے زیا وہ قادر تھے ، اور رہ العالمین شریدوں کے مسے زیا وہ قادر تھے ، اور رہ العالمین شریدوں کے کے سامنے ہے بس مقہور ومغلوب تھا یہ تو سب سے بڑا کفر سے ، کہ اسس سے انٹرکی ذات بیں نقص کے لازم آتا ہے ۔

استواءعلى العرشي

اگر کوئی سوال کرے کہ انتر کہاں ہے تو جواب یہ ہوگا کہ وہ آسمان میں ہے جیساکہ فران حکیم میں ہے: ام اُمِنتُم مُن فی السّماء ان ررکیا تم ہوگ اس سے بےخوف یکن سِل اعکیک مرسحا و ہوگئے ہوج کہ اسمان میں ہے

وہ عالم ہے جس کے پاسس علم ہے۔ وہ تا در ہے اس کے یاس قدرت ہے۔ وہ زندہ سے اس کے یاسی حیات ہے۔ وہ ہمیشہ ان صفات بی منفرد رہیے کا وہ کسی کے شابہ نہیں رہے گا وہ کسی کے مشابہ نہیں ہوگا نہ کوئی چیزاس کے مثابہ ہوگی ۔ اور اگر کوئی سوال اس کی ماہیت کے بارے ہیں کرے جیاکہ جہریہ نے کہا کہ ماھی و تواس سے یہ کہاجائیگا كه لفظ ماسے سوال كسى چيزى صفت يا جىس كے بارے میں ہوتا ہے تو اگر آپ کے سوال سے یہمرا د ہے نواس کی صفت عسلم ہے قدرت ہے ، کلام سے ، عنت ہے، نزر کی ہے۔ اوراگر آپ جنس اوجھ رہے ہیں توجواب یہ ہے کہ وہ جنس والا نہیں ہے اور اگر رماھی) سے آپ یه سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی طرف استارہ کرو تاكہ اس كا حواس كے ذريع ادراك كرليں توجواب یہ ہو گاکہ انسان جو کچھ اوراک کرسکتا ہے ہواس ے توسط سے کر سکتا ہے لیکن خدا محسومات کے کے دائرے سے باہر ہے اس کے لئے اوراک کا کوئی فالع

كروة تم يمرايك بواتند بهيج دي " اور ہم ديھتے ،بيس كمسلان وعيابي اينع بالحقول كو اويرا تفات اس -اسى طرح كسى جھوٹے بڑے سے سوال كري كه اللہ كہاں ہے تو وہ انگلی اور اعطاکر کیے گاک وہ اسمان بیں سے نبی کریم صلی الترعلیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آت نے اس لونڈی سے جو آزاد کرنے کے لئے پیش کی گئی تھی سوال فرمایا آین الله د انترکهان سے) تواس نے أسمان كى طرف استاره كرتے ہوئے كہا في السَّماع دا سان بین) نبی کریم صنے فرمایا اس کو ازاد کر دو پہ مومنہ لونڈی سے - اگر فی السَّماع دانشراسان میں ہے) کاجملہ صبحے نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اسس بونڈی کو مومنه مذكبت بال إننا ضرور ب كم في الشماء كامطلب فوق السماء (اسمان کے اور سے کیونکہ فی کا معنی فوق بھی ہوتا ہے عصے فسیمے وا فی الارض زمین کے اور چلو -

اوراب آگے کوئی اگر یہ سوال کرے کہ کیف هی ؟ وہ کیسا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگاکہ کیف د کیسے سے سوال اسلامی متعلق مے وہ بلند صفات والا ہے الترکی صفات والا ہے

دہ اپنی قدرت سے عش اورعش کو اٹھانے والے فرشتول كوسنبها نے ہوئے ہے ۔ روایت سے كم اللين عرش كوع ش المحانے كى طأقت اس وقت بيوسكنى بع جب الشرانهي لاحول ولا قولة إلا بالله کنے کا حکم دیتا ہے۔ امام مالک سلے کسی نے پوچھا کہ استرعرش پر کیسے متوی ہے تو تھوٹری دیر آپ نے سرحمکا یا اور فرمایا : استواء غرجهول والكيف غرمعقول والايمان به واحب والسوال عنه بلعة : - استواء معلوم ب اور کیفیت نامعلوم سے اور ایمان اسس پر و اجب ہی اوراس سلطے بین موال کرنا برعت سے اور آپ نے سائل سے فرمایا کہ مجھے تو گمراہ وکھانی ویتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرش کہاں ہے ، توصیحین بیں ایک روایت سے کو بنی کریم صنی التدعلیہ وسلم نے فرمایا كه حب ثم الترسع ما نگو توجنت الفردوسس مانگو كبيونكم وہ جنت کا اعملیٰ درجبہ سے اور اسس کی جھت التذكاع شبع - اس صحح حدیث سعمعاوم ہواكہ عش تمام محلوقات سے اوپر سے ۔

اگر د ماهو) سے آپ یہ پوچینا جا ہتے ہیں کہ اسکی حکمت کے اور اسکی صنعت کے عجائب بتلاؤ تو وہ چاروں طرف بھوے ہوئے ہیں۔ اور اگر ماھی سے یہ پوچینا مقصور سے کہ اس کا نام کیا ہے توجواب يه به كم هى الله و وه الترب ) اگر سوال کیاجا ہے کہ وہ پیدا کرنے سے پہلے کہاں تفاتوجواب به بدل لفظ دائن دكهان) به مكان رجكه) كاتقامناكرتا ب إدرتمام جهيس مخاوف ات بي اور سبحانه تعالى بىيائش اورجگوں اورمكانوں سے فبل مجھی تھا۔ لیکن نہ کسی مکان میں اور بنہ کسی زمان میں۔ هوالاول و الاخم - اول كامطلب سع ليس قبلہ شیء اس کے پہلے کھ نہیں تھا۔ آخر کا مطلب لیس بعد کا شیء اس کے بعد بھی کھے نہیں ہوگا۔ اور اگریہ سوال ہوکہ اس وقت وہ کہاں ہے تو ہواب یہ بوگا وه عرش يرمستوى به الرجين على العربش اشتوی - اب سوال یه سے کہوہ عرش کا محتاج سے كالرع س اس كے سے تر بے تورہ كرماعے توجواب يہ ہے کہ اسٹر تعالیٰ عش تو کیا ساری چیزوں سے یے نیازہے رُوبنِ باری

مارث میں سے کہم آینے برب کو فیامت کے دن اس طرح دیکھو کے جس طرح شمس و قم کو دیکھتے ہو کمہارے ساتھ رویت باری میں سخل نہیں کیا جا عے گا - اسس حدیث سے معلوم ہواکہ قیامت کے دن الٹرکادیدار بوگا- قرآن بیں ہے کہ لائٹری کہ الابضار آ پھیں اس کا اور آگ نہیں کر سکتیں آیت کر نمیہیں ادراک کی مفی سے مگر روبیت کا اثبات کرتی سے ۔ مطلب یہ ہواکہ دویت باری ہوگی ادراک باری نہیں ہوسکتا کیونکہ ادراک کا مطلب سے چیز کا ممل اعام كرلينا - ابن عباس يا عكرمه في اس أدمى سي حس اس آیت کے ذریعہ معارضہ کیا تھا فرمایا تھاکہ کیا تو أسمان ديكهتاب اس نے كہاكيوں نہيں و يوجها يورا أسان د بيكورسد بيو توجب بيوگيا، منكرين رويت باري یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رویت باری کوممکن سيركيا جامع توالنركاكسي جهت مين مبونا لازم آئيكا توجواب یہ ہے کہ روبیت اور معائنہ کے لئے مرفی کاکسی ابربا يه سوال كه المترات المداترة المراس تواكراس كے لئے نزول بے تو لازم آعے گاكہ عرش اس سے خالی ہوجائے، دوسرے یہ لازم اسے کا کہ عرش او ہیہ ہوجائے اور التر رتعوذ بااللہ) سے ہوجائے۔ تو الممسلف ملحول ، زهری ، اوزاعی ، ابن مبارک مفیان توری - لیث بن سعد ، مالک بن انس ، شا معی احمد، وغيرهم نے احادیث نزول وغیرہ کے بارے یں بالاتفاق يه فرمايا ہے كەسلامتى كارات يه ہے كه اعتقاد رکھا جائے کہ اس کا علم اسٹر ہی کو سے اور التذبي المحى تاويل جانتا ہے۔ اس پر اگريہ اعتراض کیا جائے کہ اس پر ایمان لانا کیسے قیجے ہوگا جس کے حقیقت کا علم ہمیں نہ ہو۔ ہ جواب یہ ہے کہ جس طرح اسٹر پر ملائکہ یداور تنابوں ، ر مولول ایوم آخرت جنت ،جہنم یہ ایمان لائے ،سی اسی طرح اس یر بھی ایمان لائیں کے - اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سب کا تفصیلی علم ، سمیں نہیں ہے ۔ کہا یہ جائے كاكم وہ اتر تا ہے اور اس كاليہ اتر نا اس كے جلال كے مطابق سے ۔

کے لئے سجدے کیا کرتے تھے وہ سجدہ کرنا جا ہیں گے سیکن ان کی کم تختہ بو جائے گی۔ (یعنی وہ سجدہ نہ کرسکیں گے)

. توحید اورشرک

توحيدي ضد شرك سے جس طرح توحيد برجنت كا وعدہ سے اسی طرح شرک پرہمیشہ کے لئے جہنم کی وعید ہے - قرآن کا دعوی سے کہ خالص توحید ہی دین فطرت ہے توجید برشرک کا عبار آ ہستہ آ ہستہ جمتا ہے مگر توحید کافدا ساچمکارا شرک کی ظلمت پر غالب آجاتا ہے جس سے بدیری طور پر یہی مکلتا ہے کہ قطرت ان فی كوتوحيد سے مناسبت سے ورنہ وہ كيوں اس كى طرف تیزی سے دوڑ تاہے اور دوسری طرف آستہ آستہ کھسکتا ہے یہ تو معلوم ہوگیا کہ توجید داخل فطرت سے تاہم یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ شرک کہاں سے آتا ہے اگر جزوفطرت نہیں تو یہ بیماری کثیرالوقوع کیوں سے اسکے سے تفصیل میں جانے کے بجاعے بطور اقبل الاقعول کے یہ جا ننا کافی ہے کہ شرک کے دو سبب ہیں۔ غفلت اور ونائست ، پہلاسبب عقلی ہے اور دوسرا اخلاقی اور سے دولو

جہت میں ہونا ضروری ہمیں ہے۔مثلاً جراع جلانے کے بعد ہمیں چراع کی او دکھائی دیتی ہے جیکہ چراع کی لوکسی جہت میں تہیں ہے۔ اسی طرح جب حفرت موسی علیہ السلام کو و طور ہر گئے اور انہوں نے رہتر تعالیٰ کی آوازسنی توکه بینے رئے اربی انظی الينك ط ال ميرك رب تو تجمع دكما يس كھے وسيمنا چاہتا ہوں توجواب ملاکہ تم ہرگز مجھے نہیں دیجھ سکتے بعنی دنیای فاقی آنکھیں میرے ویداری منحل نہیں بولیس اس کا مطلب یہ نہیں کرویت باری ممتنع اور محال ہے ورب لازم ائے گا کہ حضرت موسسی نے امر محال کا مطالب الترسي كياجو سفابهت بهد اور بني سد سفامهت صدورناممكن سے - نجيساكم ارشاد يارى تعالى سے : قال بِقُوْمٍ كَيْسَ بِي سَفَاهُ مَنْ وَلَكُنِي رَسُولُ مِنْ الرَبِ العَلِمِينَ ہورت کہا اے میری قوم سفیہ یعنی بیوقوف نہیں ہوں -مجھے بخاری میں ابوسعید ضدری کی یہ حدیث مروی ہے کہ بین رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كو فرمات بوع سناب كم بمارارب ابني بنرل كفول دے كاتو برمومن مرد اور ہر عورت سجدے میں گر ٹریں کے ہاں جولوگ دکھانے سا

خَلَقْتُنَى مِنْ نَاسٍ وَ خَلَقْتُمْ مِنْ طِينِ وَ ریں آدم سے بہتر ہوں، تونے مجھے آگ سے پیداکیا اوراسس کومٹی سے پیداکیا) نہ کہتا بلکہ صاف صاف الله سے یہ کہتا کہ جناب والا یہ کیا انصاف ہے کہ ہمیں ایک طرف تو شرک سے روکا جاتا ہے اور دوسری طرف شرك كى تعليم دى جاتى مع كيوكم شيطان تو بهت ہوست یار ہے ، اسے یہ عذر ضرور ہی سوجینا جا سے تھا معلوم ہواکہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہ نھا بلکہ محض اس معنیٰ بین تھا جیسے کسی سردار یا نواب و با دشاہ کو ماتحت وك ايك خاص وقت بي ما حر بوكرسلام كياكربي جس میں اس سردار و با دشاہ کی رفعت اور مانختوں کی وفا داری کا تبوت ہوتا ہے جو شیطان کو بیند

سر آیا ، رو لیس کمٹ لی نسیعی ورا ، رو لیس کمٹ لی نسیعی ورا ، روس کے مثل کوئ چیز نہیں )
مذکورہ بالا ایت کریمہ کے ٹکروے میں کسی نحو ٹرسنے
دانے طالب کم کوشبہ ہوسکتاہے کہ در کمثلہ ، میں بیل بیان ، حرف جارہے جو تشبیہ کے بیٹے اتناہے جیسے زید

عدمی بین کیونکه غفلت اسی کا نام ہے کہ انسان فداکی بخشی ہوئی عقل سے جو بہترین عطیہ فطرت ہے کام نہ لے ۔ عقائد میں اوہام باطلہ اور اعمال فوائد عاجلہ کی بیروی کرے ۔ اور دنائت یہ ہے کہ انٹر نے اسے اشرف المخلوقات بنایا اور وہ مخلوق یعنی شجو و حجر اور دیگر چیزوں کی بندگی کرنے لگ جائے ۔

وران معلم النوحيد سے ابن اسم سرار کی ایسان کردیا

آریوں نے اپنی ناسم میں سے ایہ اعتراض کیا تھاکہ قرآ رے
میں شرک کی تعلیم ہے جیا کہ قرآن کے پہلے بارہ بیں
ہے کہ انگر نے قرشتوں کو حکم دیا گہ وہ آدم کو سجدہ کریں
تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ طرفہ یہ کہ شیطان بوجہ توجید
کے جو اس کو پہلے سے تعلیم ہوئی تھی سجدہ منہیں کیا
تو اس کو مردود گردانا۔ سوال یہ ہے کہ آدم کا سجدہ عبود
کا تعالیٰ کچھ اور۔ اگر عبودیت کا تھا تو بے شک قرآ نے
معلم انشرک ہے لیکن درصقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ یہ
سجدہ جو فرشتوں سے کہ وایا گیا سجدہ تعظیمی تھا سجدہ
عبادت ہوتا تو شیطان اپنی معذوری اور جواب دہی

انسانين ين -(١) دوچزول كا اشتراك اگروصف لازم بلوتومشابهت ہے جیسے خالد اور سٹیر شیاعت میں ۔ اسی طرح تشبیہ اور تمثیل میں برا فرق ہے ، تشبیہ میں اصلی سگاہ مضب اورمشبہ بہ پر ہوتی سے ۔ اور دونول کے اجزاءکو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھکر دیکھا جا تا ہے کہ ان میں باہم دگر کتنی مطابقت یائی جاتی سے پیراسی مطابقت کے كاظ سے اس سے تشبیه كاحسن وقبح متعین بیونا ہے۔ يكن تمثيل مين اجزاكي كوئي خاص الهميت نهيس بنوتي بلكه اسسى يى ايك صورت واقعه كو دوسسرى صورت واقعه سے تخبیہ دی جاتی ہے ایک صورت حال اور دوسری صورت حال میں پوری بوری مطابقت موجود ہے تو تمتیل مكل ب الرحية تثبيك وه تمام ونبوالطاس يمنطبق ن ہورہ ہے ہوں ہو ایک تشبہ کے ملحسل ہونے کے لئے

ضروری ہیں۔ مولانا عبدالمبین منظر رحمہ اللہ کے طالب ہمی کا ریک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دھسلی تمینی ہاغ بیں طلبہ کچھ دینجے مسائل پر بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک آریہ آیااور

كالاسد (زيدسشيركى طرح ہے) تواثبت كريميہ كے اسس "کرے کا مطلب یہ ہواکہ اس کے مثل کی طرح کو نکے چیز نہیں اس شبہ کا جواب ہے کہ کاف مرف جار کہمی تشبیہ کے لئے اس اسے جیا کہ مذکورہ مثال میں سے کہمی تعلیل کے لئے آتا ہے جسے ان کروا اللہ کاهل کم التذكوياد كرواس ليع كه أسل تم كو تبرايت كي " اسي طرح كبعى تاكيدكے لئے أتاب اس صورت بين يہ لك " زائد بنوناسے - سورہ اخلاص کی پوتھی اور آخری آیت میں جو لفظ کفو ا استعال کیا گیا ہے اس کے معنی میں نظیر، مثناب ، مماثل ، ماوی ، ہم رتب ، اس أنرى آيت كامطلب يه بيوا كه سارى كائنا أت بين كونى م كيمي غفا نه كيمي بوسكتاب، جواس كي ذات، صفا افعال ، اختیارات یس اس سے مثابہت اور مماتلت رکھتا ہو۔ شاع نے کیا ہی خوب کہاہے۔ ع دادفاتی کی کوئی چیسترنہیں بهستی لایندال کی صوریت مشابهت اور مما تلت بس فرق سے ١١) دو چزس ایک

فرع میں شرکب ہول تو وہ ماللت سے -جسے زید،عر،

جامع ہو ورنہ نقص لازم آئے گا۔ پس اس کی صفت کمال میں سے یہ بھی ہے کہ بوجبینز ابھی وجود میں نہیں آئی اسے بھی موجود کی طرح دیکھے جیسے ہم اپنا گھرجو یہاں موجود نہیں دل کے آئینے میں دیکھ دہ ہے افضال میں اس کے علاوہ خالق بہر حال ابنی مخلوق سے افضال اور یے مثل ہوگا۔ پس ہر صورت میں مثلیت باطل اور بس لیسی کمثلہ شیمیء "کا معاملہ ضیمے ہوگا یہ جواب شکر آریہ متیم ہوگیا اور اس سے کوئی بات نہ بن آئی

بولاكهآب لوك خداكا كلام قديم مانتے بهواوريه بھي مانتے موكدايك وقت اليساميمي گذراسي كه الشرموسي و تها اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی ہ سب طلبہ نے اس کا جواب اثبات میں دیا تو اس نے کہا کہ تمھارا اسٹر فرماتا ہے كر ليس كمثل شيئ (اس كے مثل كوئ چزنهي) تو سوال یہ ہے کہ مخلوق کے وجودیس آنے سے سیلے جب ضرا کے ساتھ کوئی چیزنہ تھی تو اس نے کس کے مقابلے کہا کہ میرے مثل كونى چيز نهيس - مثالي مقابله تو اس وقت صحيح موسكتا سے جب کے سامنے دوسری چریے موجود ہو،اس اعتراض سے ابس آریہ کا مقصد یہ تھا کہ آر بوں کا عقیدہ روح اورمادہ کے فردم بونے کا صیح ہے۔ اورمسلانوں کا عقید کہ محلوق کی پیدائش سے پہلے خالق کے سواکوئی جسینر نہ تھی غلط ہے۔ تمام طلبہ رس سوال کے جواب میں جران رسب كوئي كيه كهنا اوركوئي كيو بنانا مرجواب فث منه بهونا - مولانا عبد المبنين منظر رج جوراس وقت طالعب لم تھے اور وہاں موجود سکھے ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتا ہول تمھارے نز دیک بیمسلم ہے کہ دانتداسی ذات واجب الوجود كو كهتے ميں جوتمالم صفات كماليه كا

محال بالذات ہے (کبری) - لہذا نتیجہ بیہ نکل کہ جھوٹ بولنالٹد برمحال بالذات ہے - مذکورہ مثال میں مقدمہ اولی بعنی صغری عقلی بریمی ہے اور مقدمہ تا نیہ بیعنی کبری عقلی نظای ہیں ۔

برہان قطعی سے یہ نابت ہوجیکا کہ انٹرکا جھوٹ بولنا محال بعد اب دوسرے قیاس کی صورت یوں ہوگی ۔
اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہے رصغری) اورکوئی محال زیم قدرت نہیں دکبری ) نتیجہ یہ نکلاکہ انٹرتعالیٰ کا جھوٹ بولنا زیرقدرت نہیں۔

اورجب استرتعالی کا جھوٹ بولنا زیر قدرت نہیں تو اس کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں اورجب مکن نہیں تو اس کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں اورجب مکن نہیں تو شاہت ہوگی کرمسئلہ امکان کذبی باطل محض ہے۔ شرح عقائد جلالی میں ہے، الکذب نقص والنقص علیہ محال فلا یکون من الممکنات ولا تشملی علیہ محال فلا یکون من الممکنات ولا تشملی القدیم تا ہولنا عیب ہے اور عیب اللہ تعالی برعال ہے لہذا جھوٹ بولنا ممکن نہیں اور مذوہ تعالی برعال ہے لہذا جھوٹ بولنا ممکن نہیں اور مذوہ زیر قدرت ہے۔

نیرخ مواقف میں ہے ، لانها تختص بالمكنات

ا مرکان کرب باری محال ہے الی دلیے اگر کوئی شخص امکان کرب باری کے بیوت میں دلیے ل پیش کرتے ہوئے ہوں کہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشا و قرما تاہے ، اِنّ اللّٰه علیٰ گُلِّ شیکی ہِ قَدْ مُرون یعنی ہے شک اللّٰہ ہر چیز پر ف ادر ہے ، اور حبوث بولنا بھی ایک شی و ہے لہذا اللّٰہ جبوٹ بولنے پر قادر ہے اور جبوٹ اور جبوٹ بولنے پر قادر ہے اور جبوٹ اور کا اس کے لئے ممکن ہوا جس سے ثابت ہوا کہ مسئلہ بولنا اس کے لئے ممکن ہوا جس سے ثابت ہوا کہ مسئلہ امکان کہ زب اللی حق ہے ۔

جوانب ؛ الترتعالی کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ اس کو ہم برہان قطعی سے ٹابت کر رہے ہیں ۔ برہان عدمات علم منطق میں اس قیاس کو کہتے ہیں ہو صرف مقدمات یفینیڈ سے مرکب ہو خواہ سب مقدمات بدیمی ہوں یا سب نظری یا بعض بدیمی ہول اور بعض نظری ۔ بول ہی سب عقلی ہوں یا سب عقلی ہوں گی ۔ قیاس کی صورت یوں گی ۔

دون الواجبات والممتنعات يعنى قدرت الليه، صرف مكنات سے متعلق سے، واجبات اور محالات سے تہیں اور جب تابت ہوگیا کہ زیر قدرت مرف مكنات مي تواتيت كريمه إن أنتن على كل شي عِقدِي یں" کل شیء، سے مراد کل مکن سے جن کامعنی ہوا کہ ہرمکن زیر قدرت النی ہے اور چونکہ اللہ کا جھوسٹ بولنا ممكن نہيں اسس لئے وہ اسس كل شيء بين داخسال نهين دلم آيت مقدسه وهو بكل شي ۽ عليم كارساد تواسس میں کل شیء سے مراد کل مفہوم سے کہذا اس كل تتىءيى واجب ممكن ، محال ، فديم ، مادت ، کلی، بزنی ، موجود ، معدوم ، مفروض ، موہوم سب داخل ہیں ۔ کیونکہ جہا تنگ علم اللی کی بات سے وہ ممکن واجب، محال وغيره سب كوسالل سے -جیاکہ شرح مواقف میں سے

علمه تعالى بعم المفهومات كلها (لمهكنة يوالوا جبة والمهتنعة فهو اعم من القلافة والمهتنعة فهو اعم من القلافة يعنى علم الهي مكن ، واجب ، محال ، سبكو منامل بع علم الهي قدرت الهيد سع عام سع .

داضع ہوکہ مناطقہ مفہوم کی تین قسمیں کرتے ، ہیں واجب ، مکن ، محال ، واجب ، ممکن ، محال ، واجب ، مکن ، محال ، واجب ، و م ہے جس کا وجود صروری ہو ، حیسے واجب ، دان باری ،

ممکن: وه بعے جس کا نه وجود ضروری ہو نه عدم جیسے تمام مخاوقات -

محال: وه ب جس کا عدم ضروری ہویعتی جو وجود کو تبول نہ کرسکے جیسے شرکی باری تعالیے

مل جاننا جاہئے کہ واجب یہ النترکے اسساء حسنی میں سے کوئی اسم نہیں یہ مناطقہ کا گھڑا ہوا لفظ ہے اسی طرح قدیم وعادث اصطلاح بھی انہیں کی اختراع ہے جلال الدین قاسمی بلال الدین قاسمی بھلال الدین قاسمی ب

اور صرف اتنے ہی وقت کک موجود ہیں جبتک وہ ہم کو موجود رکھے ۔ اس سے ہماری مثال بالکل ٹرین کے دلیں اور انجن کی سی ہے ۔ انجن حرکت سے متصف سے اور ڈبق بھی حرکت سے متصف ہیں مگر عقلمن ران دو نوں حرکتوں میں تمیز کرسکتا ہے کہ انجن کی حرکت اور جا اور ڈبق کی حرکت اور ۔انجن کی حرکت حقیقی اور اصلی ہے اور ڈبول کی حرکت اور ۔انجن کی حرکت حقیقی اور اصلی ہے اور ڈبول کی حرکت طفیلی ۔ دونوں حرکتوں کو یکال کہنا کسی عقلمن کی کا کام نہیں ۔ ٹھیک اسسی طرح انٹر موجود ہے بغیر کسی ایجاد کے ۔اور ہم موجود ہیں ایجاد کے ۔اور ہم موجود ہیں ایجاد کے ۔اور ہم موجود ہیں ایکاد کے ۔اور ہم موجود ہیں انٹر کی ایجاد ہے۔

معطله اورمشبهه کا رو معطله ۱۹ ایک فراه فرقه به وه ذات بادی سع تمام صفات کی نفی کرنا سع به ان سع به سوال کریں گے که صفات کے انکار سع یہ لازم آنا ہے کہ کرانشرسے وجود کی بھی نفی کردی چاچے کیونکہ وجو د بھی تو ایک صفات سے . اور اگر آپ ذات باری کو وجود کی صفت سے متصف مانتے ہیں تو دیگر صفات سے انکار کیوں ہ

آثر تون کا بھی یہی حال تھا جب ان سے توحید کے سلسلے ہیں گفنگو ہوتی تو فور اید کہتے کہ خدا بھی موجود ہیں یہ تو شرک ہوگیا جس کا جواب مولانا شناء الشرصاحب امرت سری رحمہ الشرف یہ دیا تھا کہ خدا جس معنی ہیں موجود ہیں امرت سری رحمہ الشرف یہ دیا تھا کہ خدا جس معنی ہیں کوئی موجود نہیں اگر کوئی مسلمان اس معنی میں کسی نبی کوئی موجود نہیں اگر کوئی مسلمان اس معنی میں کسی نبی یارسول کو موجود مانے گا تو مشرک ہوجائے گا ۔ اور فلائنات کی دوسری چیز میں اس کی ایجا دسے موبود ہیں کا کنات کی دوسری چیز میں اس کی ایجا دسے موبود ہیں

وجود باری بر بحث

قدماء التركے وجود يراس طرح استدلال كرتے ہيں۔ العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث که عالم تغیر پزیرسے اور سروہ چز ہوتغیر كوقبول كرس اور تبديلي كامحل بنے وہ حادث اور مخلوق ہے۔ نتیجہ یہ کلاکہ عالم حادث و مخلوق ہے اور سرمخلوق کے سے کسی خالق کا ہونا ضروری سے اور اسی کو ہم التذكيتے ہیں۔ اس استدلال برایک اعتراض ہونا ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ عالم کی تمام چیزیں دوجیزوں کا مجموعه میں مادہ ، صورت انغیر بذریر صرف صورت سے اصل ماده مهيشه تائم رستا ہے - عالم كومادت ما ننا صورت کے اعتبار سے تو صحیح ہے مگرمادے کے اعتبار سے حادث مانناصیح نہیں ہے۔ ارسطونے اسی اعتراض سے میحنے كے لئے استدلال كا دوسرا طربيقه اختياركيا وہ يوب استدلال كرتاب كه عالم كے تمام اجزاء متحك ہيں كيونكم اجسام گھٹتے ٹرھتے رہتے ہیں اور جو متی ومتی ک ہو ضرور ہے کہ اس کے لئے کوئی فرک ہو۔ بوعلى سيناكهتا سے كه عالم قديم بھي سے اور فداكا فعلوق

بھی، اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جب عالم اور فدادونوں قدریم اور ازلی ہیں تو ایک کوعلت اور دوسرے کومعلول کیسے کہاجا سکتا ہے کیونکہ علت اور معلول میں زمانہ کا تقدم اور تاخر ضروری ہے۔ جس کا جواب بوعلی سینانے یوں دیا کہ علت کے لئے تقدم زمانی ضروری علت کے کھل جانے کی علت ہے نہیں مثل کبنی کی حرکت تا ہے کے کھل جانے کی علت ہے کیک کرکت اور تا ہے کے کھل جانے کی علت ہے کیا کہی ہوگا نہیں۔ کا بھی ہوگا نہیں۔

اس دلیل سے ایک علۃ العلل (دعدہ المال حدد تو ایک یہ صروری کا وجود تو ثابت ہو جا تا ہے لیکن علت کے لیے یہ صروری نہیں کہ اس سے معلول بہ ارادہ اور بہ اختیار معاور ہو۔ مثلاً ہم فتاب ، روشنی کی علت سے لیکن آ فتاب کو نہ علم مثلاً ہم فتاب کو منہ کی علت سے لیکن آ فتاب کو نہ علم سے بارادہ و ہے بلکہ روشنی اس سے بلاعلم وارادہ و صادر ہور ہی ہے۔

ملاصرہ اور ما دیبین کہتے ہیں کہ ما دہ نود بخود پیدا ہوا مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی ، حرکت نے امتزاج پیدا کیا بچر دفتہ دفتہ تو انین قدرت پیدا ہو گئے ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود وہی اور خیالی ہے دس کے وجود سما خلاصه سوره اخلاص

(۱) اللركے وجود كے منكر كا ابطال لفظ ور هو" سے كياكيا ہے۔ يه لفظ ذات ير دلالت كن اسے بعنى وه مستى جيسے قرآن در الله ١٠ سے تعبیر كرتا سے في الحقیقت موجود سے اس کا وجود وہمی وخیالی نہیں ہے (٢) الله كى ذات كے اول بونے كے منكر كا ابطال لفظ " الله " سے کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کا لفظ قرآن میں صرف اسی سستی یر بولا جاتا سے جو رت العالمین سے يعنى سارى كالناب كاخالق، رازق منتظم، مالك اور سرشیء کومرتبہ کال یک بہنچانے والاسے اس سے ثابت ہواکہ ساری کائنات مخلوق ہے اورالتر اس کا تنہا خالق ہے۔ رس منكر توحيد كا ابطال" إحد " سع كيا كيا معلى الترابيا ايك " عكراس جيا دوسرانهين ب يعنى يحت الأنظير له ولا مثيل له وكا

تسريك لئ سے -

عقیدہ رکھنا سراسر حمافت ہے سیکن ہم یہ سوال کرینگے كه كائنات مين سيكرول لا كهول قوانين قدرت بين ال میں توافق اور تناسب کہاں سے آیا، توافق اور اتحاد خور ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اگر کوئی ایا دعوی كرك نويدايك فرضى احمال بوكا جس كى كوئي نظيرنهين بیش کی جا سکتی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور سے کمزور گھاس اس وقت تک پیدانہیں ہوسکتی جبتک خاک ، ہوا بانی، سے سیکر آفتاب و ماہتاب کے افعال وخواص اس کے بیداکرنے بیں مثارکت اور توا فق کو عمل بیں نہ لائیں اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جس طرح انسان کے اعضاء وجوارح الگ الگ ہیں اور ہرایک کا کام جدا جدا ہے سكن كوتى عضو اس وقت تك كأم نهيل كركما جبنك بمام اعضاء بالذات با بواسطه اس كيمس بين شركي مه بول یا کم از کم اس عضوکے عمل میں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ قرک کی بین از کورہ بالا صور بین بین جو نہ ول قرآن کے وقع دنیا میں پائی جاتی تھیں کتاب ریشر کی اسس محم سورہ کا اعجاز غورطلب ہے کہ دو سطوں میں سارے جہاں کے عقائد باطلہ کار دیکر دیا ہے۔ مد جات اللہ عمالیصفون رم) مشرک فی الصفات ، مشرک فی العبادات ، مشرک فی العبادات ، مشرک فی العبادات ، مشرک فی العبادات ، مشرک فی الات عائد اور مشرک فی الحکم ان چاروں گروہوں کا ابطال لفظ در صمد " سے کیا گیا ہے ۔

(۵) قائلین ابنیت (الشرکے بیٹایا بیٹی ہے) کا ابطال وولم ملد" سے کیاگیا ہے۔

(۱) معتقدین الوہیت (فلال شخص اوتارہے جیسے ہندورام کرشن وغیرہ کو افتار مانتے ہیں) کا ابطال ورو لم بولد ،، سے کیا گیا ہے

(۱) معتقدین مماثلت (فلال شخص یا مستی بھی فدا ہے یا اسس کی ہمسہ ہے)

کا ابطال ، و کم یکن لی کفی ا احک لا" سے کیا گیاہے ۔ قارئین کرام خوب غورسے دیجے لیں انکاریا WWW.ISLAMICLECTURES.WAPKA.MOBI